ار دواملا، تواعدادر حساب کے نئے طریقے مع پڑھائی کے طریقے اور جانے مانے اشعار کاگلاستہ

دہمرطکبہ

تحمآلوی اور ثانوی جماعتوں کے

علاوہ جو نیر کالجوں کے طلبہ <u>کے لیے</u>

ا یک مادر صحفه

محواجه عمر ملکنڈوی بم -ایس سی (مثانیہ) ایم ایڈ (یومل) کیمرر برائے طبیعیات

شادال كالح، حيدرآبد الدعرا يديش

ماشر: اداره علم و حكمت 664-3-11 ، طع بلي، حيد رآباد

#### **PAHBER-E-TALABA**

By KHAJA OMAR M.Sc., (Osm.), M.Ed. (Pune)

جمله حقوق محفوظ

بحق مؤلف

Acc. No. 501

معلمت النساء عاتشه زهرا ایم اب (منامیه)

مغتی عبدالله حامد رشادی عبسیه الله احمدتاسی نددی

نام كتاب

خواجه عمريم - يس سي (عثمانيه) ايم ايد (يونا)

مؤلف

تعداد اشاعت

لكحرد برائے طبیعیات

ابك بنزار

فبروري ١٩٨٣ء

٠ *ېملاايد ي*شن

اکثویر ۱۹۹۸.

دوسراایڈیشن(مرممہ) : ماشر

اداره علم و حکمت

664-3-11 ، ملے ملی، حدرآباد

کمیوزنگ محمد ذكى الدين لياقت، فون: 4577739

قيمت 00=00 روپے (مجلد00=120 روپے) ملنے کے پتے: ۔

1. بمكان مؤلف 664-3-11 ، على يلى ، حيد رآباد-1

2. الواله الثان عن وينيات ١٦٨٨ - جما اؤس بعفرت نظام الدّين ، يُ دبي ١١٠٠١١ (الدّيا)

3 انصاري بك ديو (رو بروجوك كريال، حيد رآباد)

4. جامعه اسلامیه تعلیم البنات میوفادن ، محوب مگر

5 - دازالعلوم سبيل الرهاد ، حربك كالح ، ينكلور

# A cc. No. 50) ایک بهت عملی اور مفید کتاب

رہرطلبہ اردومیڈیم کے طلبہ کے لیے ایک بہت عملی اور مفید کتاب ہے -معنف بتناب خواجہ عمر صاحب (لکچرر) جنموں نے اپنی زندگی کا ببیفتر حصہ درس و حد ریس میں گزار اایک نہایت قابل ، در د مند اور کار کرد اساد ہیں -نصابی اور زاہد نسابی معروفیات میں نوجوانوں کی کامیابی کے لیے نہایت کارگراصولوں کو دل جسب انداز میں بیان کیا ہے - اس کے علاوہ اردو زبان کی ادائیگی کے دوران سرزرد ہونے والی تلفظ اور معنیٰ کی عام غلطیوں کو بھی یک جاکرے ان کی اصلاح کے لیے اور نوجوانوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور تخصیت سازی کی خاطر بھی کافی مواد ِ فراہم کیا ہے - پچ تو یہ ہے کہ یہ کماب ار دومیڈیم کے طلبہ کے لیے ان کی تعلیمی اور

م کی زندگی کے درمیان ایک بل کا در جه رکھتی ہے۔ ڈاکٹر یوسف کمال جامعہ حثمانیہ

### دو سراا پ<u>ڈ</u>لیش کیوں ضروری؟

راقم الحروف کی اس بے ہنگم کوشش کوجو "رہمرطلبہ" کے نام سے ۱۹۸۳ء میں متظر عام پر آئی ، محمد للد قبولیت عامد حاصل ہوئی -حیدر آباد اور آند حرا پردیش کے اصلاع کے علاوہ بشكور ، كلية ، ديل ميں بھي اس كي خوب پذيرائي ٻوئي -

انگریزی میڈیم کی تعلیم کی آب و ہوا میں ار دو کی اس غیر در سی کتاب کا طلبہ میں **لتاح**نا ا یک انو کمی بات ہے - لیکن طلبہ کے علاوہ اساتذہ کی جانب سے بھی اس کماب کی مانگ ، اس دوسرے ایڈیٹن کا ایک سبب ہے -علاوہ ازیں پندرہ برس سے طلبہ کی دیگر مرورتیں مجی سامنے آئیں - پینانچہ بیت بازی کی سپوات کے لیے قدیم وجدید جانے مانے اشعار کے علاوہ کچہ صروری قواعد کو بھی اب شامل کیا جارہا ہے ،جہاں طلب سے غلطی کم و نے کا امکان ہے -

امید کہ اردو کے میدان میں لکھے بڑھے والوں کے لیے یہ کوشش قند کمرد کا مقام مامل کرے گی -

**نم**ادم *ار*دو خواجهعمر

كونىدم يوكونى الجمن يد شعاد ايناقد عماس بيال دوهن كى كى ولاي اك جراغ بالاديا

## ترتيب

باب (١) غلط پر مع جانے والے الفاظ

باب (۲) پڑھنے کی غلطی صحیح شمار ہونے لگی

باب(۳) محولکھیے

باب (٣) به جان کی تذکیرو تانیث میں غلطی نہ کچیے

باب (۵) لچه اور الفاظ مذکر ومونث

باب (۲) بیوی مدی کی تاریخوں کے دن معلوم کھیے

باب ( ) ا کلبهاژایاد کرنے کی مزورت نہیں

باب (٨) اا ع ٩٩ تك عدوون كامر لع دريافت كرن كاطرية

باب (۹) دوبندی مختلف اعداد کو منرب دینے کاطریقہ

دوہندی اعداد کی مختلف شکلیں

الیے دوہندی اعداد کامر ج معلوم کر ناجن کے دہائی میں 5 ہو
 باب (۱۰) مطالعہ (اسٹری) کیے کریں

باب(۱۰) مطالعه (استزی) کیسے کریر قدیم اور جدید اشعار

منيمه - صحح لكھيے

مختفر ـ مگر اېم

## پاپ(۱)

## غلط بزهے جانے والے الفاظ

دوران مطالعہ طلبہ کاواسطہ الیے کی الفاظ سے پڑتا ہے جن کے پڑھے میں فلطی کا امکان رہتا ہے ۔اس باب میں الیے الفاظ کی ایک فہرست دی جارہی ہے جو عموماً فلط پڑھے جاتے ہیں۔اس میں پہلے اعراب کے ساتھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ پر معنی اور آفر میں اس حرف کی نشان دہی کی گئ ہے جہاں فلطی کی جاتی ہے۔مثلاً:

, ایکانحت: اجازت بهائزیونا(اً)

یہ لفظ الف پر زیر کے ساتھ 'اُباحت 'پڑھاجاتا ہے جو فلا ہے۔ نوٹ: طلبہ کی سہولت کی خاطر الفاظ کے سلمنے قوسین میں مذکر کے لیے (ذ) ، مونٹ کے لیے (ث) اور صفت کے لیے (ص) درج کیے گئے ہیں۔ الفاظ کے تلفظ فرہنگ آصفیہ اور دیگر لغات کے مطابق ہیں۔ان میں بعض کے اغلاط قصے شمار ہونے گئے ہیں۔ان کی فہرست آخر میں دی گئی ہے۔

بخشش چاہنا(اُتُ) (الف) اُسْتُواژ ـ معنبوط - پائدار (اِت) را بُاحُثُ اجازت، جائز ہو ما(اُ) ، ژنو استخوان ( ذ) اس ست سفان ، ہڈی أَثِرُ (ذ) بادل (ب) (خُواس) أَبُو بَكُر ( ذ ) خليعة اول كانام (ك) اَسْرَارْ ( ذ ) سر کی جمع بھید (اِ) آتشکُ (ث) ایک بیماری کانام (تِ) إِسْفَخْ (ذ) الك آبي جانور (أ) التَّمَلُ بِيَمُلُ (ث) الن بلن (أ\_بُ) ٱشلؤب (ذ) طريقة طرز (أ) جمع أَثُرُ( ذ) عمل كانتيجه (ثُ) أشاليب أَجْرُ ( ذ ) بدله ستواب ( ج ) اَشنَادات(ث) سند کی جمع (اِ) اَخْذُ ( وْ) حاصل كرنا ــ لِينا (حُ) ٱشْفْتُهُ حال( ذ) پریشاں حال (شِ) آخِرْ( ذ) انتِنا۔انجام ( خُ) إِلْمُرْتِيْكُلُ (ذ) وه معجون جس ميں آخِرُکار -انجام کار (خُ) نرىملايو(ا) أَخُوَّت (ث) مِماني چار ا(أ) اَهْعَال (ذ) جمع طِعْل کی سنتج (اِ) إدْغام (ذ) ايك چيز كو دو سرى چيز اِطِلَاح (ٹ) آگاہی ساعلان (طِ لَ) ميں ملانا(د) اَعْرا بی ( ذ ) محرامیں رہنے والا ( إ ) آوُمِیّتُ(ٹ)انسانیت(وُ) را تؤا(ذ) بيكانا(اً) أنِيَّتْ (ث) لكليب (ي) ٱفْسُرُدُ كَلِي (ث) رَجِي (اً) اِر ڎۧ ڳَر ڎ (ٿ) چاروں طرف(اً) افراتغری (ث) تحلیلی، به انتظای (اِ) اَرْخُوانی ـ سررخ اور مارېنی رنگ (غ) إِنْ فَخُا ( ذ ) ظاہر – کملاہوا ( اُ) ار تدى (ك) ار مدكايج (ا) أفلامكُونُ ( ذ) ايك يوناني حكيم (إ) راشوژ ما (ث) خوابش ، درخواست (ز) اَقْرِيا( ذ) رشته دار (رُ) اشتعفارُ (ذ) توبه محنابوں کی الْلَيْمُ (ث) ملك مدويس (أ)

وْكُوتا (س) مان باب كا كيلا لركا (ل) يُرُس (في) سال (ژ) إِلْتِوا (ز) كسى كام كو مالنا - ملتوى عربرگ(i) بوژها، خدارسیده (ز) ېژف(ذيث) جماہوا ياني(رُ) كرما(تَ) بِرْيان (م) بُعُناهوا س(بُ) اَسْأُل (ذ) مثل ي جمع (إ) آئدُنی (ث) بچت سنفع (م) كِفْنُ ( وَ) سِيثُ ( طُ ) بمونجال ( ذ) زلزله ( نُمِه ) أمر(3) مكم -كام (م) 'بُهُزكيف سبهرحال (و) اِمارَتْ(ث)امیری سسرداری (اً) ب تمابه - بلالحاظ (م) إماله(اً) اَمْنَ (3) جين سسكون (مَ) اُہرام ( ذ) کل تم معری مقبرے جو پَرْخاش (ث) لڑائی۔ جمُگُڑا(پُ) مطلع نما بوتيان (ا) يُزُوس (ف) بمسائل - گرے قریب (رکم) اِبعدَ من (ف) ملانے کی لکڑی (اَی ثَ) لِعِمْ (ث) ان مال (ش) آنكوم كايك كمل (الم) پیزو ۔ تعلید کرنے والا (رُ) آئن گر (3) لوہار (و) كيروى -تعليد (١) آئني -لوبكا بنابوا(و) پُرْبُن ( ذ) پیراین کا مخف سلباس بامِث(ز) وجه-علي (عُ) ( ) RE(1) محين (ص) محولا بواسموما (يمر) كَوُل (عُ) الكِ عام (بُ) معطار (ث) لعنت (يَم) يُدُرُ (٤) يوراهاند (١) يكيشوو ( 3) آم چلنے والا ( رُ) پُرُوں سکبز۔ تغیر(ب) ممؤر (١) مركي جمع مدسملار (بُ)

عَِبْ ( ف ) گرمی سامار (تِ) جميرو كيفين مردك كوكاوما تَجْرُبِهِ ( ٤) آل مائش سامتان ( رُ) تُرْبَعُهُ (ذ) الكِ زبان سے دوسرى ز بان میں منتقل کر ما۔ تَرُبِيعٌ (ث) بو مدا بامدي (تُ) يَرْدَبِينَ (ث) آرامكلي -آرائش نَشْخُ (كَثُ) المِنْمُن (نَ) رستلی (ش) پیاس (تَ) مَلَعُثُ سِيرِ بِادِ سِنِيالِعُ (لُ) ﴿ نُمن دې کو مشش سهمنت (ت) معاول كرما به طعام كماما (و) تَوْقَعُ (ث) اسد (ق) تَجَيِّيَ (ث) ہے كرما (وْج) مَوْرُ (٤) مبادري ( و و ) رتبى دست دخالى القرات) يدل(يُ مُمْمُ)

كىلىلى دان مستندى لاپ ر فرشاها - كم روشني دينا جعلمان الع شك) فَهَكَ (ذ) مفبوطي - قيام - قرار (ثِ) لْعَافْتُ (ث) تهذيب - تدن (ثِ) مَرْو (ذ) يمل مدو (م) جامن (ث) اودے رفک کا کسیلا پمل (مُ) بَتْرُ (٤) زيروستي - علم (ب) بَدْ وَل (ث) حاصيه منبرست (وُوْ) بُرْائت (ث) دلیری (رَاث) جرر (د) سعورے پانی کا اگر (د) بَرْثُ (1) ساکن حرف پردی جلسنه والى علامت (زُ) مِرْيُهُ (3) فرارج - وه فيكس بو خير دبب والون يرنكاياجات (ع) بخشخ (ف) كافل (ت) حَيْنَ (١) خوشى كاجلسه (قل) بَكْرُ (تْ) مِعَام - فَعَكُاد (كِ) عَلَاو مَن سوطن عند 100 يوا (ع)

تؤکّل (۱) خدایر مجردسه کر ما(کّ) تؤجَّهُ کسی کی طرف منه کر ما (ج) شیم (ز) یانی کے مد ملنے پر وضو کا

چُنگل(ز) پنجه (چُ کیلیبی (ث) ایک قسم کی مشحاتی (ج) چېتىس **– چ**ەاوپر تىس (چە) بَحْوُد \_ تُحيراؤ \_ جمنا (جَ) هچوددر (ث) ایک قسم کاچواجو جِنْ إل ( ذ) آفت معيبت (جَجَ ) رات کو لکاتاہے (جمہ) جواب دِه سدّمه دار (د) خَمُكنا \_ جَمِهانا (و) بُووت(ث) چالا کی سیری (ج) پَجُل (ث) بنسی ۔ مزاح ۔ دل لگی (چے) جُور ( ف ) ظلم -ستم ( عَ ) بِهُل قدمي سهاليس قدم چلنا (يَجَ وِ) المُمُمُّ (ذ) دوزخ (نَّ) كَتِبِل بَبِل (ث) معما تعمى -رونق (ج) ئنټل( ( ) ماوا قفيت (ج ٥) رِ حَلْمِلًا مَا \_ دحندلانااور چمکنا (جَمَمُ) حَاتِم (ذ) ایک شہور کی کانام (ت) جمني وارخوب بلاما (جم) تَعَنَيْنِي ( ذ) باشده حنيش (بُ) بحيث (ذ) كسيه سياك (ج) نَجَاَّج (ذ) ايك سابق حاكم عراق جو ظلم مين مفهور تما (خ) يُوخ (ذ) بهيا - چرخی (ز) حُرِكُت (ث) جنبش (ژ) پُوكارينا \_كس كرم چزے ملاما ( 3) مَرْب (ث) جنگ لژائی (رُ) مُرْف (3) آواز کو ظاہر کر بیوالی يُومُ (د) جردا -(ع) چرا(د) ايك چوداساپردنده (يم) علامت(خُ زُ) حَعَرَات ( ذ) جمع حعزت کی ( فش ) چراما \_خصد ولاما ( رقم ) حَقْر (د) روز حساب (ش) چاوے(ز) محوفے ہوئے جاول ( 3) رحقم (3) نوكرچاكر (ج) (る)かいないーノをかない رحقمّت (ٹ) خان سوہدیہ سر ( ح) عِينَ چَرِي (ث) چا بلوس ( چِي 🕏 ) بحديا(ث) سر- كويژي ( 💰)

جاتی ہے نَكَامِي (ث) رہائی ۔ نجات (خَ) خفیمئت(ذ) نوکر سخدمت گار حُمَّام (ذ) نہانے کی جگہ (م) رَ فَلَط مِلْط ميل جول - كَدُمدُ (حُ لَ حَومَلُه (ذ) بمت (صُ) مُلُ) فَنْيَارُه -رخ -تكليف (خُ رَحَيَّت (ث) غيرت (ي) كُلُوان ( ذ ) بكرى كابحيه ( حُ) خَرُبِتُ (ث) عافيت (ي) ځيوان ( ذ) ذي روح سعانور (يُ) حَيثيت (ث) قدرت مزت (ي) دُبِّ ا کبر ( ذ) کچه ستاروں کا مجموعہ جنمس ملانے سے رہی کی شکل بن فَثُمُ (ذ) انجام رانتها را تمام (تُ چاتی ہے (<<u><</u>) وُعْل ( 3) الدر آفا سرساتي ( ع ) رِخُراج (ذ) وه رقم جو ماتحت حکومت دُر نے ہونا۔ پیھاکر دا(پ) ہے ومول کی جاتی ہے۔ دُوْست ستمصیک (رُ) خرامان -آبسته جلنا - ملک ملک دُشت کاری ہمز۔ کاری گری(تُ) کرچلنا(خ) دُشتْ كير (3) مددگار سعامي (تَ) خَرْجَ (ذ) مرف سلاكت (رً) دُسْتِ بِكُر (ص) محتاج -مغلس (ت) غُرافات(ث) بيه بوده باتس (غُ) رُفُن (3) **گاڑ** ما(**ٺ**) فَوْرُ ( ذ ) شوہریا بیوی کا باپ (سَ ) وَكُو (ز) بحاب ميت (دو) فَعُنُوميَّت (ت ) خاص بات (ي) بِعْفُر ( ذ ) ا كي پيغمبر كا دام ( مُل ) ُ فِحْقَان - فِحْقان (ذ) ایک بیماری وُيُونا مرق كرنا(و) کا حام جس میں دل کی د مرد کن بڑھ ذُبْح (ز) شرمی طور پر جانور حلال

كرنا(ذُبُ) ذِكْرُ ( ذ ) بيان - تذكر ٥ ( كَ ) زُخْمُ(وَ) گُماوُ(خُ) ږد مه دار سعواب ده سکار کن ( ذَ ) زَكَرٌ يا(ز)اكِ پيغمبركانام(كُ) دِنِیّ ۔ اسلامی ملک کی غیر مسلم ر می<sup>و</sup> ( ذ) سررنگ کافیمتی پتم (زُرُمُ مُ) زُمره(ذ)گروه سجماعت(زُ) رعايا( ذُ) زُ تَار (ذ سٹ) وہ آگاجو ہندو لوگ زِنْهِنَ (ز) واناتى سحافظه (زِهِ) ا کثر ڈالے رہتے ہیں (زِ) ذَيل (ز) وامن سنيح كاحصه (زِ) زَ ہُز( ذ) وہ چیزجس کے کمانے سے انسان مرجاتے ہیں (وِ) رَاتِبِ(ز)روزانه خوراک (ت) رَ باب (ذ) ایک قسم کی سار جگی (دِ) سازِندہ (ذ) آلات موسیقی بجانے رِ خُلْ (ٹ ) لکڑی کی چیز جس پر والا(زُ) قران شریف رکھتے ہیں (حُ) سَبوت (ز) سعادت مند بدیا (سُ) رُحْمْ - بمدر د (حُ) سَرُّ(ز) چمپانا۔ بردے کی مگرات) رِ تَمْ (ث) بجدوانی (رُحُ) رَشُمُ (ث) رواج (سُ) سَحَابِ ـ ہاول (سِ) تحری (ٹ) روزہ رکھنے کے لیے مع رَستنگاري (ث) رباني (رُ) صادق سے پہلے کھانا (حُ) رَ شَيَا ۔ خوتين -رنگيلا(سَ ٽَ) رَخُبُ ويابس (مِ) تروطِحًا رشحر( ذ) جادو (حٌ) میردٔول:خوش ننا (دُ) الجمائدًا(بَ) رِ فَعَتُ (ث) بلندی سترتی (رُ) سّراب( ذ) ياني كا د حو كه (سُ) ُ سَرْخَيل ( ذ) سرخنه ( مَنَ خِ) رْمُوز (ٹ) رمز کی جمع ۔ بھید (رُ)

مِرِشْتِ (ث) المبيعت (سَ) شُرْف ( ذ ) ترجع - بملائي ( رُ ) سُرَدُر بِهِرِي (ث) ہے مروتی (مُ) شِعار (۱) عادت سطور سطری**ن**ه (ش) سُر گُذُشت (ث) واقعه بیتی (ذِ) رشغا(ث) محت (شُ) سُرِیش (ف) کسی دار چیزجو لکڑی شُکِل (ث) صورت ـ روپ (شِ کَ) وغیره جوزنے کاکام آتی ہے(س) شِکَنت: کملاہوا(ش) يرس (3) ياكل - كندا (سَ دِ) مُشِكُوفه (ذ) كلي (شُ) مُنْطُخُ (ث) او پري حصه (ط) شِمَارَل ( ذ ) عاد تيس (شِ ) سَطْوَت (ث) دیدبه (سِ) شمُول (ز) سمیت (ش) شَعْمُ (ث) خرابی \_ میب (ق) مِنافَت (ث) بهجان (شُ) سُكُمُ (ث) بليكني قيمت دينا (س) مِشْكَرُف (٤) سيندور (كُ ژ) سُنْراً -سونے کارنگ (ن) شهَاب ( فر) سرخ رنگ (ش) سودا شکف (ذ) بازاری چیز جو شَهْرْ ( ذ ) برى آبادى - مكرى ( ف ) خریدی جائے (ل) شُهری ( 3) شهر کارسے والا (شِ) سُهُل:آسان (و) شخ ( ذ) مر شد - بزرگ (شِ ) سُهُمُ ( فر) وُر (سُ وَ) سُهُوْ ( ذ ) خلطی ( ه ) مُرُب (ث) مار -حساب کاعمل (ز) سُيَّال: پيخه والي چيز(ي) مُرور (ث) لازم (مُس) مَرورَت (ث) ماجت (فَسَ) فَيْتَرُّ(ز) او نب (تُ) مِنْمَنْ (ذ) ذيل (مَ) فَجْرُو( ذ) نسب مامه (شِ) رشراکت (ث) جعبے داری (ش) طَلَبه (ذ) جمع طالب كي (ل)

طِلِهُم ( ذ) جادو ( لُ سِ ) عُوْد ( ذ ) ستون سقائم خط (ع ) مَمْمُرُاق ( ذ ) شان و شو كت ( طَ طَ ) عَهُدُ( ذ) پکااراده (و) رعیال ( ذ) ہال یچ – متعلقین طُوق (ذ) کھے کازیور (ط) غَرَق : يبيئه (ع) غَيْر (ذ) دوپېر (هَ) غَدْرُ ( ز ) بغاوت سهنگامه ( رُ ) عْمُور ( ذ ) اعمهار سغروج (ظ ) غُرِض (ذ) مقعد (ژ) غَنْتُلْ (وْ) نهانا(سُ) مُحَىٰ (ذ) بَحْمَ كارہے والا (جَ) غَمَثِ (ذ) کسی کا حق دہانا۔ عَذراراتكِ نام (ع) امانت میں خیانت کر ما(م) عُرُفات(ث) ایک مقدس میدان (رُ) غَلُبه (ذ) فَعِ (لُ) مُرُفه (ز) ماه دیجه کی نویس تاریخ (ژ) مُوَل ( ذ) گروه (غَ) مِرِقُ النَّسَا( في ايك در د كانهم (عٌ) غيرت(ث)حيا(غ) ر معثمئت (ث) پارسائی -عرت ( ع مُ غَيُورُ: بہت غیریت کرنے والا (غ) مُعْقُل: دامَاني (قُ) مُقْرَبِ (ز) پکھو (عُ) رمِهُر(ذ)خوشبو( کم) فَتُولِر (م) خرابی ﴿ فَ) مُعنوُنتُ (ت) پديو (عُ) فجر(ث) مع (ج) علاج مُعَالَجَه (ذ) دوادار د (لِ) فَخْرْ( ذ) محمنڈ ( خَ ) مُنْدُأ: قصداً (مُ) فُرات: ایک دریاکانام (ف) فَرْحِ (ث) كشادگی شكاف (فُرُ) عمُود ( ذ ) ستون سقائم خط (ع ) عَنْدُلِيبِ ( ذسث) بلبل فَرْش ( ذ) پکھانے کی چیز ( رُ )

ج فلا ہازی کمانا (ث) سریتیج یاؤں فَرْض ( ذ) لاز مي سفرور ( رً ) فَرْق ( ز ) اختلاف ستفاوت ( رُ ) اویر کر کے لڑ مکنا (ق) قَمَّمُه (3) ایک قسم کی چموٹی فِرْوْتَنِي (ث) عاجري (فَ) فُراغَت (ث) فرمت (نِ ) فُساد ( ذ ) خرا بي – ګتنه (نِ ) قَبْرُ(ذ) خعنب (وِ) فَعِيْدُ (ث) نَشْتَرِيكَانا (صُ) فحفنل (ث) موسم (مٌ) کار ہدہ: کام کرتے والا(رُ) فَعُطُ مرف (ق) ركةم (3) جموما كيزا (ر) فَهُمْ (ث) سجه (و) کَپلا (۱) ایک زہر ملیے پھل کا نام ک) كَابِليْت (ث) لياقت (يُ) كُنْرُ (ث) توڑنا \_حساب كا ايك قْبالە( ذ) بىچ ئامە - جائداد كاكاغذ (قِ) كاعده (س) قبر(ث) گور الحد(ب) قَلْ (خ) گرانی سکال (ج) کَرَّنا: دانتوں سے کا بنا(ک) كتركا تراشتا سكالهنا تُعَدَّرُ (ث) عزت (و) گوت (ز) ضبطی (تِ) کتنک (ٹ) در د ۔ ٹکلیف (کِ) کشث(3) کماناسهامسل کرنا(سٌ) تَكَفَّبُ (ف) محور (ما) كَفَالت (ث) نسمانت ـ دَمه قوسِ قَرْح (ث) آسمانی د منک (نَ رَ) داری (کِ) قِثْمُ (ث) جنس -نوع (سً) رکفلست شعاد (ص) کم خرچ کرنے للق (ز) مدمه ب چين (ل) والا(شُ) هم المركز المركز الكوارث (ل) المركز المركز

خلاصه (لُ لُ) لُد(ث) قبر(ح) لَمْسُ ( ذ ) جِمُوناً سِها تَقَدِيكَانا ( إِلِي مُ ) لَيثُ ولَعَلُ (ث) مال مول (لَيلَ) م ماتحت: تا بع سدد گار (تِ) مَاجُرُا( ذ) سر گذشت (ج) مائِخْتَاج (ث) ضروریات (ی) مُبَادا: خدانخواسته سالیهایه بهو (مُ) كمبادي (ث) مبدء كي جمع -ابتدا (م) بْنْلَا(ص) مجنسا ہوا۔ گرفتار (ت) مُنِلُغُ(ص) روپے کی رقم (بُلّ) مبهم (ص) مذبذب - گول مول (و) مُتَبَرِّك (ص) بركت يافته سقابل تعظیم (رِّ) مُتِجادِز: تعجاوز کرنے والا(و) مُتَذَكَّرٌ ٥: ذكر كيا كيا - بيان كيا كيا (كبِّ) مُمَّرَزِهِم ( ذ ) ترجمه كرنے والا ( رُجّ ) مُتَرْجُمُ : ترجمه کیا ہوا (ج) مُتَرِیْحٌ (م) لیکنے والا ۔ ظاہر ہونے

کُوژا(ذ) بڑی کَوژی كُوڑا(ذ) چابك ستازيانه کوُژا( ذ) گھانس سپھوس تُدرْی(ث) گودر می - فقیر کاجبه (گ) رگران(ص)مهنگا(گ) رگر گئ (ز) چمپکلی جسیا ایک جانورجورنگ ہدلتاہے(گ گُ) كُرُّم (ص) تھنڈے كى ضد (ر) رگرُو( ذ) رہن (رُ) گَذَشته (ص) گزراهوا(ذِ) مُحَمِّمُ اللَّهِ بات چیت (تَ) رِگل ار من (ث) گیرو (منْ) (گُ مَنْ اللَّهُ گُور کُن ( ڈ) قبر کھو دینے والا (کُ) لاحق (ص) ملا بوا سوابسته (حٌ) کباده(ذ) جبه مهمی پوشاک (لِ) کُتِّ کُباب(ذ) کُر: مغز)

والا(شَ) شکل (آل) مُعَلِونَ (ص) \_ مَجُرَّب (ص) تجربه کیابوا(رِّ) غير مستقل مزاج (ڤ لُ وَ) بْخْلُ ( ذ ) خلامه ( جُ مِّ) مُتَعَيَّنَ (ص) مقرر کيا گيا ـ تعين مُوَّزُهُ (ص) تجمعهٔ کرده (وّ) کروه (ئیّ) نْحَاكُما ( ذ ) مروت سلماظ ( مُ ) مُتَعَلِقٌ (ص) تعلق ركھنے والا (لّ) مُحَادِي (ص) مقابل سيراير (م) مَنْ ( ذ ) كمّاب كي اصل عبار ت (تَ) تُحَاسِب (ذ) حساب كرنے والا يُہ مُتَنبَةً (م) تنبيه كيا كيا - خردار حانجيّے والا(مُ) کیا گیا(بُ) مُخَال (ص) ناممكن (مً) مُتَوَامِعَ (ص) تواضِعَ كرنے والا س مُخَاوَره (و) عام بول چال (مٌ) عاجزی کرنے والا(ممر) مُحَرَّمُ (ص) عزت كيا گيا(رِ) مُتُوَجِهٌ (م) توجه كرنے والا (جُ) تُحُدُّبُ (ص) ابرا ہوا ۔ مُعَقَرُّ ي مُحْرَقٌ وفات پایا ہوا۔مراہوا(تُ وُ) ضد(د) مُتَوَقّعٌ توقع ركھنے والا(نّ) مُوْرِم (ذ) وہ مرد جس سے شادی مثْبَتْ (م) قائم كيا گيا ـ جو معنى جائزنه بوروالف (مُرِ) ينه بهو (پِ) مُخْثُ (ص) مرف سنعالص (ح) رمثل (ص) مائند به موافق ئَحَلَةٌ (ذ) كوچه كلي (ثم) مقدمے کی کارروائی (ث) . مُحْكُمُ (ص) معنبوط پائدار (مُ) مُثُلُ (ث) كماوت مثال (م) ر مختباً نه اجرت - مزدوری (حِ نَ) مُعْلَاص اجسے سيعن (ف) رخنتی (ص) حفاکش ۔ کو مشش مُطْلَف ( ق) تكون ستين صلعول كي

ئىژىخىت(ث) رىم \_مېربانى (رُڅ) كرنے والا (حُ نُ ) مُحُوْرُ (ص) زایل منانا می می مرسِل (ذ) تصیح والا (س) مېمک (ځ) مُرْسُل (ذ) مجھیجا ہوا (س) ہو (ز) گردش کرنے والے کا تمرشد ( ذ ) ہدایت کرنے والا (ش) مرکز (مَ) مَرُض ( ذ ) بیماری (ژ ) مُخَاطَبُ (ذ) وہ شخص جس سے مُرْغ (ذ) يرند مرغي كانر(رُ) مَرْغُزَار (ز) چراگاه (مُ رَغُ) خطاب کیاجائے (ط محطاب میاجائے(طِ) مُدَارات(ث) تواضع -آؤ بمُعَکّت(مَ) مُرَفَّةً حال (ص)خوش حال (فِ) مُرَوَّج (ص) رواج پایا ہوا (وّ) مُداوا( ذ) علاج (مُ) مداوَمت(ث) ہمنیشکی سدام(وِ) مِسَاحَت (ث) زمین ناپنا (مّ) مُسَاوات (ث) برابری (مَ) مُدُحْ (ث) تعريف مسائش (دَ) مُسّاوی (ص) برابر (مّ) یڈ حَت (ث) تعریف (مَ) مُشْتَکُ (ص) پسندیده (حِ) ئۆزسە( ذ) درس كى چگە ( دُژ) مستنعار (ص) مانگاہوا (ت) حَدُلُل (م) ولیل سے ثابت کیا مُشتَّعْنُلُ (ص) کام میں لایا ہوا (مِ) مُسَطَّحُ (ص) سطح کیا گیا۔چوڑا ( لِّہِ) ہوا(آِ) مُذَ بِذُبِ (م) پس و پیش سوچنے مُسَلَّسُل (م) متواحر - الكاتار (س سٍ) والا(ذُز) مُسَلِّمة تسليم شده (ڵ) مراہم (ث) مہربانیاں (مُ) مُسَوَّدُه (ز) لکماہوامضمون (مُ شُ وَدُ) مُراعات (ث) رعلیت الحاظ (مً) مَثْنَةِ كَ (ص) شركت كيابوا(ڔ) مُرتَدُ (ذ) مذہب اسلام سے مجرا ہوا كمفك (ث) جماكل منحرف(تِ)

مْ فَتُكُ ( ذ) ( كستورى) ايك قسم كا مُفَاجُات (ث) يكايك - اجانك (مُ) مُفَعَّل (ص) تفعیل کے ساتھ (مِّس) خوش بو دار ماده (م) مُعَرِّنَ (ص) فرحت دیینے والا(رَّ) مُشكيزه ( ذ) حجوثي مثلك (م) مُغُوِّمُهُ (ص) سرد کیابوا(وِّ) مُثُوِّشُ (ص) ربیشان کیا گیا(مُ ش وَ) مَعْطَف (ف) كتاب (م) مَقَام ( فر) جُكُه ( مُ) مُقْتَدُا (ذ) وہ شخص جس کی پیروی مُعَدَّقه (ذ) تعديق كيابوا (دِ) مُفَعالَيْتُهُ ( ذ ) د شواری سقباحت (عِ) کیجائے (ٰتِ) مُفْعُكه ( ذ) مذاق (حٍ) مُقْتَغَمَا (ص) تَقَاضًا كِيا كِيا (تِ) 'مَعَزُّتُ (ث) نقعان (مُ مِن) مُعَرَّبُ (م) دوست سنزد مک کیا مُفِيمُر (ص) پوشده (م) حميا(رّ) مُطَلَعُ (ص) اطلاع ديا گيا (طَ لِ) رمغیکس ( ذ) پیمان ( مّ) مُكافّعةً (3) كثف - رازون كا مَظَا ہِر( ذ) معہری جمع (مٌ) اظهاد (شِ) مُظاہِر( ذ) مظاہرہ کرنے والا مُكَلَّثُ (س) لكليف ديا گيا (لِّ) مُعَاف (ص) بخشاگیا ۔ صو کیا گیا (مً) مَكَمَّلُ (ص) بِمَام (مِّ) مُعَافی(ث) بخشش نبات ۔عفو(مً) مُلَمَّعُ (ص) كلك كيابوا (مَرَّمَ) مَعتُبُرُ(م) قابل اعتبار (ب) مَعْمَدُ (ص) اعتاد کیا گیا ۔ قابل مَنُونَثُ (م) آلوده - بمراهوا (وِّ) مُلِّينٌ (ص) ملائم كرنے والا (لِ ثي) اعمثاد (م) مُمَالِك ( ذ) مملكت كى جمع (مُ) مُعذرُت (ث) عذر سحليه ( ذِ ) مَعُزَّزِ (م) ہاءزت سبزرگ (زَرْ) مُنافی: نَعْیٰ کرنے والا(مَ) فَنْتَخَبْ(ص) انتخاب کیاہوا (خِ<sup>خ</sup>) مُغَلَّقًات (ث) گاليان (لِّ)

رخوْت (ث) گُمنڈ ۔غرور (نُ خُوت) ر مُنْطِّعةً ( ذ ) زمین کا حصه (مُ) ىَذْرِ (ث) تىجىغە پىيىنىكش ( ذَ ) مُتَعَكّم (ص) باقاعده (عَدِ) رززاع (ث) جمَّكُرُ ا(نَ) كَمُوِّكُلِ ( فر ) كام سير وكرنے والا (مُ و ) مُوَلَّقَة (ز) تاليف كرده (مُ وْلِ فَ هُ) نَزْع (ث) جان کنی مُهال(ث) مُلميوں كاحِمته (مُ) رنژخ (ز) قیمت (ز) نَشَاط (ث) خوشی جیسے مُهال خانه (سا<sup>م</sup>نسی آلا) نَقْم (ث) كلام موزوں سشعر (ظ) مُهَدَّب (ص) تهذيب يافته (ڏَ) نُفَاذِ( ذِ) اجرا - حکم کاجاری ہو نا مَهْكُتْ (ث) وقعنه سرُّصل (هُلُّ) منمنل (ص) بے کار ۔ بے معنی (مُم) يُفَاست (ث) صفائي - پاكيزگي (ن) لفَخْ(ث) لِمُعارا \_ پسٹ كامچولنا(ف) رمہمیز(ث) لوہے کی منجو گھوڑے نِعْزُت (ث) تنفر سنا گواری (نِ) کے سواروں کی ایدی پر لگی ہوئی نْغَعُ ( ذ) قائدہ ہوتی ہے اور سوار اس سے نُعُوس ( ذ ) نفس کی جمع ۔ ذاتیں ۔ گھوڑے کو مارتے ہیں (مُ) جامیں(نَ) رنقاط ( ذ ) نقطه کی جمع ( من ) ناز زمین (م) دلاویز سخوبصورت نَقْب (ث) د يوار ميں سوراخ دُ النا(قُ) (نَ ثَي ثَنَ نُقْد ( ذ ) سكه – فوراً ( قَ ) ناؤک(ز) تیر(و) رنقْرِش ( ذ ) ایک طرح کی ممثیا ( ن ) نُجَات (ث) حِيمُنكاره (ن) نُقْرَبَي (ص) چاندي كا(ن) نَحَاسَت (ث) گندگی - نایا کی نَقُل (ث) ایک جگہ سے دوسری انجي: ذاتي (نَ) جگه جانا اصل کی ضد (ق)

نُعَوْش (ذ) نَعْش كى جمع (ن) وُالِّع میں: حقیقت میں وَاقِعَهُ ( ز) حادثه سسانحه (ف) تكته كى جمع (نَ) كُنْبَت (ث) ذلت سهد حالي (نِ) وارفعی (مس) در حقیقت كَنْك (ن) لون سكمار (ن) وَاقِبِفِيتُ (ث) جان بهجان (تَ) وَاٰلِدَ بِن (٤) ماں باپ(دِ) "نكېت ( ذ )خوشېو سرمېك (ن ) وَاوَ بِلِا ( ذ ) گریه وزاری سه فریاد سه رِنْتَانُو ہے (م) ایک کم سو (ن ن) روما پیشنا (وُو) . نُورِنبال ( ذ ) نوعمر ۔ نوخیز ( نَ نَ ) وتر (و) وه خط جو دائر و کے کسی جھے کو رنواز (ث) چوزا فستیہ جس سے محمرك اور قطرت جوالهو بلنگ بناجا تا ہے (ن) د توتوی (د) اعتماد سه نجروشه سه نُوع (ث) تحسم بينس (نَ) استثلال (وُ) نېم (مي) نواں حصه (نَ) وُجُد ( ذ) حال سعالت ذوق و شوق نَبْرُ(ث) شاخ دريا سِوالي (وِ) یے خودی (ئح) وُجُود ( ذ ) ہستی سذات سز رو کی ( وَ ) وَالْهَةَ (م) بندها بوا -متعلق (ب) وُجُوه (ث) وجه كي جمع -اسباب (و) وَانِين لوما بهوا سالنا مجرا بهوا (پ) ُوجُوہات (ٹ) وجہ کی جمع الجمع ہ و اجبي (م) درست بها - لازي (جُ) وليلس (وُ) وار فتكي (ث) شيفتكي بيخودي (رِ) وَجُه (ث) سهب (ج) وارِدَات (حادثہ) حادثہ ۔ واقعہ ۔ حالات(2) وُرُ ٹا( ذ) وارث کی جمع وُ اتِّع (ز) وقوع ہونے والا ۇرىشە

وریه (ز) ترکه میراث بالنف خيب سے آواز دينے والا(ت) وَرَق درخت كاپتا - كاغذ كالمكزا( ۯ) هِكَا بُكَّا (ص) سراسميه حيران و وَرَم (ز) سوچ (ژ) پریشان(وَبُ) وَزُن ( ذ) بوجه ستول ( زُ) 'ہلاک (ث) ضائع ۔فنا۔موت (وِ) وَساطَت(ث) وسليه سواسطه (و) اللهل (ف) زهر قاتل (وو) وُساوس (ز) وسوسے (وو) ا مُنُوز : الجمي حك ساب حك وسُعُ (ث) فرافی - قدرت - مقدر وس) بُولے بُولے: آہستہ آہستہ (وُوُ) وُمول كرنا: حاصل كرنا(وُ) بُور يدا(مس) ظاهر عيان - وافع (ب) وُمنُو (ذ) نماز سے پہلے منہ ہاتھ ياؤں وغيره كا دھونا( وُ) أَبِيُو لَي ﴿ ( ز ) ہرچيز كا ماده واصل ُ وَ**فَ**دْ ( ذ ) نمائند وں کی جماعت (فُ) فيرمرتب شكل - كانقشه ( و ي و ) وُفود (ز) وفد کی جمع وُفور (م) زيادتي سوافر ہوما(وُ) يټرب(ز) مد سنه منوره کانام وَ تَارِ ( ٤) منانت بيهاه وجلال وُ تُعُت (ث) عزت ساعتبار (و) وَكَالَت (ث) اپناكام دوسرے پر چيوژ نامخاري ( وِ ) وُلْدِيتَ (ث) باپ كانام (ي)

## باب(۲) پدھنے کی غلطی صحیح شمار ہونے گگی

## الیے الفاظ حن کے افلاط، غلط العام ہونے کی وجہ سے مشاہمیرار دو کی نظر میں قیمے شمار ہوتے ہیں

| غلط العام           | ازروئے لُقت           | غلط العام         | ازروئے لگت                   |
|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| علقه العام<br>ترجمه | تربخه                 | l l               | أخدى                         |
|                     | ربعیه<br>رخکمیدِ      | اً. يُحرن         |                              |
| للميذ               | رملمبيد ر             | اربسند<br>مُشاً ب | أثبكئ                        |
|                     |                       | ا محمد<br>پ       | ۱ رحم<br>پ ر                 |
| تُواں ستُواما       | تُواں ۔ تُوانا        |                   | آمُف                         |
| بجراحكت             | إجراخت                | ، أصطيل           | إصطبل                        |
| U.S.                | UK,                   | - گوب – گوب       | أنحوب أنجوبي                 |
| بحسادُت             |                       | ملیم ہیں ۔        | يه چاروں مجمی <b>تا</b> ہل ت |
| بختج                |                       | ' أفُق            | أفتق                         |
| بتم بور             | ٠,                    | أكسير             | إكسي                         |
| ہور<br>د<br>بخنوب   |                       | ير<br>رانسارليت   |                              |
|                     |                       |                   | •                            |
| 4                   | بُهُل سِهُهالت<br>ربة |                   |                              |
| بَحَيْر             | <i>جُ</i> بِّدِ<br>ر  | بتراط             | نبتراط<br>برزو               |
| نوں بھستعمل         | براغ براغ دو          | بهشت              | ربیکشت<br>تکشنه              |
| تخفك                | تحغير                 | رتشنه             | الشنه                        |
|                     |                       | 22                |                              |

| ۇرى <del>خ</del>         | در بغ       | خثفي             | حَبْثي         |
|--------------------------|-------------|------------------|----------------|
| دُ <u>رِيْ</u><br>رُفْخَ | ر<br>وفخ    | خىثى<br>ئخ       | چَمْ<br>جَحُمْ |
| ر وُقع ہی آیا ہے جیسے    |             | رحقارت           | خقارت          |
| فَعِ معزت)<br>ذَرَج      | ر<br>م      | تُعلَق           | <b>حَ</b> اثَق |
|                          | ذرج         | رحماقكت ا        | تُحَالَات      |
| ذنتح ہی آیا ہے)          |             | حوضك             | خَوصُلُهُ      |
| برجا                     | رُجا        | خاوید            | خاو <i>ُند</i> |
| رعايا                    | زعايا       | خارمیت           | <u> غامیت</u>  |
| زعو ثت                   | رَ عو نت    | رخبافت           | فحباقكت        |
| رفاقت                    |             | رخزاں            | خراں           |
| رگابت<br>نَوَ 1          | _           | فحُسْرُو         | فحشزو          |
| رُفَع<br>نېره مستنه      | زفغ         | خدك              | نحيبك          |
| ر فی مستعمل ہے جیسے :    |             | بغراج            | خرآج           |
| ز قع حاجت<br>            |             | فحُصُوميت<br>مرد | فخصوصيت        |
| رُ قُعت                  | -           | خَفْعًان<br>رُد  | فخفقان         |
| رُ کا بی                 | ركابي       | _                | خُلَجان        |
| <sub>گ</sub> ژشمنسان     | دَمَضان     | رخلون            |                |
| ردواج                    |             | ۔ دونوں طرح      | בנפנ - בנפנ    |
| رباتی                    | رُہائی      |                  | لمستعمل        |
| ر کن                     | ژم <u>ن</u> | ذروغ             | وروخ           |
|                          | 2           | 3                |                |

| رسي والمواقعة المستركة المستر | عِشمَت (<br>مُطارِد ( س<br>عِلاوه<br>عِمامہ<br>مُملہ | ئىرۇش<br>ئىطۇ                         | سَمْت<br>نوال<br>سَيْد<br>نُورْ<br>فُورْ                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| خمامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رعماحه                                               | خوال<br>سید<br>در                     | ئرتيد<br>فعر<br>فعر                                         |
| دعنلیت<br>دعندلیب<br>مُمثقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مُنابت<br>مُنْديب<br>مُنْقا<br>رميادت                | شُخبُده<br>شُجَامَت<br>شُخور<br>شُخور | (دونوں لمرح میح)<br>شَخَبُده<br>شُجَاعت<br>شُجَاعت<br>شُخوں |
| مکیادت<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ريارت                                                | 24                                    |                                                             |

| تُطعه<br>زقَائی مستعمل) کَلَعی    | وقطعه           | خيال                     | ر <i>جي</i> ال                          |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| ز قَلَىٰ مستعمل) كُلُعي           | قَلْعی (به آوا  | خياں                     | رمياں                                   |
| قند بل                            | ر <b>قند</b> یل | غُين                     | غُذُن                                   |
| رگروه – گروه                      | گرُوه           | غُذُر                    | غَدْر                                   |
| رگرده - گرده<br>دنون طرح مستعمل)  | رگرفت (و        | طرح کایل                 | غلاف (دونوں                             |
|                                   | ِ<br>گِزُفت     | غلاف                     | استثعال)                                |
| S,                                | بگره            | غُلْقى                   | غُلِعُ                                  |
| .گوازه                            | گواره           | ی<br>حصح) خیاہ           | ین<br>بغیاری (دونون ط                   |
| گوارُه<br>گواه                    | گواه .          | ع يا الماري ال<br>الموري | ی<br>بغیاث(دونوں طرر<br>فَ <del>ق</del> |
| لائماله                           |                 | ن<br>فرار                | ن<br>,فرار                              |
|                                   | ە ئائد<br>مائند |                          |                                         |
|                                   |                 | خرادان<br>م              | رفراواتی                                |
| دن مستعمل) مُحبَّت                | محبت (دور       |                          | ر فرستاد <b>ه</b>                       |
| ں صور تیں قابل <sup>تحبو</sup> ل) | مُحَلّه (دونو   | فرُفت                    | ر فرفشته                                |
|                                   | ، درن<br>محلم   | ,                        | ر فرُوخت                                |
| دونوں طرح مستعمل)                 | محمدیت (۱       | فروغ                     | فروغ                                    |
|                                   | محست            | فريب                     | -                                       |
| مَراعات                           | ر<br>مراعات     | فريلاته                  | , فریقت                                 |
| مُرُوتَّت                         | دوس<br>مرکوت    | ا بل تسلُّيم) فِغِيا     | ئىنسا(دونوں لمرح <del>ق</del>           |
| مُزدور                            | مُزدور          |                          | ر<br>نواره (دونوں طرح                   |
| مُ <del>ر</del> ُده               | •               |                          | نخبول                                   |
|                                   | •3/,            | مبون<br>عد               | فبول                                    |
|                                   |                 | 40 to to to              |                                         |

مِرْگان تمثيابكه معاضره سمناظره سموازئه رحر گان محاكمه سمحاؤره سعراسّله سعراقعه س مُسرّت . مُمُرّت مَفْك (دونون طرح قابل تسليم) مظائبره سمعامله سمفياغره سمفيائبره مُعْکُل معانكة سمعاؤضر سمطاكبر سمغاكط معتكور مغافكر رمغا بكرسمكا كمدسطا تحظر بہ معنی شکریہ ادا کرنے والے کے يه مبالغه - مباحثه - مبادِله وغيره مستعمل ہیں ۔ مولانا سید سلیمان مستعمل ہیں – ندوی فرماتے ہیں "عربی میں معتکور فداومَت ـ مرابحَعت ـ مراسَله ـ مُزاحُت –مسافرَت –معاحَبت \_ اس کو کہتے ہیں جس کا شکریہ ادا کیا جائے، گر ہماری زبان میں اس کو مصالحُت ـ مطابقت ـ معافرُت ـ کہتے ہیں ۔جو کسی کا فکریہ ادا کر ہے" معاوَّنت سرمغارُ قت سرمغابُمت س لمازُمت ـ ممانَعت ـ مناسَبت ـ مُعَالِحت مُعالِمُت منافرت سموافکتت به معابده معابده یہ بول چال میں متابعت ۔ مخالفت نعے مُفَاعَلته کے وزن پر اصل علفظ وغيره مستعمل بين يبي قصع اور مع کے ساتھ چند الفاظ دئے جارہے ہیں شمار ہوں ہے۔ ببرادران مي الغاظ جوتم مروف ير مُعَاینه معاننه (بمزه کو زیر کے زیر کے ساتھ مستعمل ہیں: سايق) مُبالغه - مَباحَثه -مبادُله - مبادُله \_ بمقناطبيل تمتلناطيي مُراقَب - محاسَدِ - معالَجِ ندم بيكوه -تمغيد تمغند

مُهادت مَهادت فم (دونوں صورتیں قابل قبول) مَيْت مَيت نا گوار نا گوار نكاست رنحاست نخوست نحُوست تمود خُوْرَت رخمري رنو ال نواله ن امدت نوشت نؤشت زندامت واشطه كواسطه رنشة وداع نكثبان وُوارع يغثان أوكار تشوونما نشوو نما ريثرب تعيب رنشيب

مروف ربط سے لفظ کے آخر میں الف یا" ہ" کی تبدیلی
حن دامد لفظوں کے آخر میں الف یا" ہ" کی تبدیلی
میں ، نے ، کو ، پر ، سے ، تک ) کے آجانے سے یائے بجول ( ایمنی " سے " ) سے بدل جاتے ہیں میلاً لاکے نے کہا ، پردے میں ، قلع کے ادر ، ہتے کے روز - بخرافیائی عاموں میں بجی الیمی
" تبدیلی کی جاتی ہے - میلاً کے میں ، دیلے کے کنار ہے ، پشنے میں - الدینہ نام سنسکرت عام اس
سنستی ہیں - جسے منکا ، بحن ، مقوا ، میا ، ہمالیہ و غمرہ - اس طرح دو سری زبانوں کے شہروں ،
اور یازی ، اور بیاڑوں کے عام بھی مستقول میں - جسے بنارا ، ایلیا، امریکہ "

باب(۳) صحح لکھیے

یں عنوان کے حمت السے چندالفاظ اور مرکبات کی فہرست دی گئی ہے حبن کے املا میں طلبہ غلطی کر سکتے ہیں (ان الفاظ کے آخر میں "الگ "آئے گا" ہ" نہیں):۔

(الف) (ت)

آب خورا – آرا (لکڑی کامنے کاآلہ) – تارا – تالا – تالگا – تغانسا – تماشا – آریا – آنولا – آملا – اڈا کا سے ملکانا – تمنا – تولیا – تمغا

(・)

بالا - باجا - باجرا - بحارا - بولا فنخنا - نكيا - ثميا - ليكا -

بولا - بقایا - بگلا - بگولا - بگلا - بلیلا بنوار ا - بنگلا - بنولا - بمانیا را بین به بارا

بنجارا – بنظل – بنولا – بمعانجا – بمثيارا بعنا – بهيجا ( د ماغ) بمروسا – بموسا –

بینارین برد مارد. بیزار بقایار به ماشار

چارا پخوارا سیجوترا سیجکا سیکما س سی ا

> پارا - پانسا - پپودا - پُٽآ - پِٽآ - پٺانعا (ر7)

پرسا ـ پیینا ـ پلندا ـ پیپا ـ پهازا ـ حلوا ـ

*بهیا س*هها سه

28

د کان) ۔ کلیجا ۔ گندا۔ کھا تا ۔ کیمرا ۔ (さ) خرچا۔خرما۔خوجا۔ (گ) گانجا \_ گزمبا \_ گلگا \_ گونسا \_ (ر) دهندا ـ دوالا ـ دهبا ـ دبريا ـ د هوانسا سد هو کا س مار کا (جیسے ہاتھی مار کا) مرہٹا ۔ مسالا معما ۔مربا ۔ملبا ۔مورچا ۔مہینا ۔ داكا ـ داكيا ـ دكوما - دبآ - دبيا - ميلا-ڈراما۔ڈھانجا۔ڈیرا<u>۔</u> (۱) راجا سرکشیا س نا یا ۔ ناکا ۔ نالا (جیسے ندی نالا) نشیلا نمدا انيو تا ابنا ا (*U*) سُناً۔ جمعوتا۔ سروتا۔ (شُ) (0) شالا (جيسے يا مفر شالا سشوالا) الفاظ ذیل کو بجائے ذکے زہے (ک) <u>لکھناچاہیے</u> كانسا \_ كثورا \_ كرانا (جيب كرانا آزر : حعزت ابراہیم کے باپ یا جیا کا

جسیے: پردہ سپیمانہ سکعبہ سمرشیہ س ز کریا: ایک پیغمبر کانام۔ (۳) ہائے مخلوط: اسے دو حیثمی ہ بھی گزارش: مرمنی کرنا۔ کہتے ہیں تہجد گزار ۔ مال گزاری ۔ شکر گزار جیسے: ٹھنڈاریجر۔ گزرما – گزارما – گزارا (ذریعہ الیے کھ الفاظ جن کے آخر میں معاش) گزربسر۔ ہائے ملفوظے رائ<sub>ب</sub>ر – ہدی<sub>یے</sub>۔ ظاہر – توبی<sub>ر</sub> – توجی<sub>یر</sub> – ب<del>خ</del> نون غنه والي چندالفاظ . گنواں ۔ کنویں ۔ کنووں ۔ دھواں تبنيير توجه فق حقل مشابير الفاظِ ذیل کے آخر میں دو(ہ) ہیں دهویں سرُ واں سروئیں سروُوں الفاظ ذيل ميں وآو نہنيں جبهه: پیشانی ۔ شبىم، : شك \_ لكحناجابي مثايا ـ لبّهار ـ أدهار ـ دُلهن ـ دُكان قہقیہ: آواز سے ہنسنا مشافهه: روبرو دُهرا، دُبهرانا ـ رُبهلا ـ رُبهلی ـ مواجهه: موجو د گی ہ کی قسمیں اور ان کے اصول عربی کے کچھ الفاظ حن کے آخر (۱) ہائے ملفوظ: وہ جو تلفظ میں آئے۔ میں اصلاً بمزہ ہے لیکن اردو میں جيسے : ممن<sub>ي</sub>ر سروه سير په مواله بهت س (نوٹ) نیچ والا شوشہ (لٹکن) ہاے الي لفظول مين بمزه تلفظ 🚙 ملغوظ کالازی جزہے۔ خارج ہو حیا ہے ۔ الیے المفاظ (٢) ہائے مختفی: وہ وجو تلفظ میں نہ جب امنافت کے ساتھ آئیں گے توان کے آگے ہے بوھا دی

ماون ہال راونڈ س جائے گی ۔ہمزہ اس پر نہ ہوگا۔ ۳) پیا-سیا-دیا- کیا-لیا-جیا ابتدائے اسلام ايتدا ی مختلف صورتوں میں ہمزہ نہیں انتماك ادب انتما آئے گا،جیسے: علماے دیوبند علما ييا ہيے۔ پيو سيسيں گے شعرا ہے ہند شعرا سیا سے سیو گے۔سیس کے حکماے د کن حكما ویا دیے کیاکیے اولیاے کرام اوليا ہیا جے گا۔جیوگے۔جیس کے املاے فارسی املا ں <u>ہے</u>۔مثل*اً ہے*تھے انشاے تلکو انذا قاعدہ: کسی مجمی لفظ میں جب ی سے ۱) مندرجه ذیل الغاظ پر ہمزہ نہیں وسلے والے حرف پر زیر ہوگا تو وہاں آئےگا۔ دوي آئيں گي سيبلي يي کي جگه ہمزہ مسے: نہیں آئے گا، جسے: باولا – باولی – بکاولی – پھاوڑا – لیے ۔ دیے ۔ جِمَاوني \_ گھناونا \_ گھناوني ساگاودي س) لفظ کے آخر میں اگر ی ہے تو ۲) انگریزی وغیرہ کے الیے لفظ حن اضافت کی صورت میں اس می پر میں الف اور واو مک جاہیں ، ان اضافت کا زیر آئے گا ۔ ہمزہ کبمی میں بھی واو پر ہمزہ نہیں لکھنا چاہیے، نہیں آئے گا، جسیے: بندگي خدا - مرمني مولا - زندگي ر اناونسر اكاونث سپاوند سپاو در س جاويد - والي شهر - خرابي صحت -ساويقه سالاونس سگراونڈ سيمياونڈ

در ستی خطاطی ۔ خوبی تسمت ۔ ۸) جب در میان لفظ میں ی پر زبر ہوگا تو اس جگہ ہمزہ نہیں آے گا۔ تیاری سفر ۔ دوری سفر ۔ کرسی صدارت۔ تازگی گل۔ اگر زیر ہوتو ہمزہ آے گا۔ جیسے: يايل – گھايل ۵) جن لفظوں کے آخر یے ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو سوونير سجونير نایک به کمیشر الیے لفظوں میں ہمزہ نہیں آئے گا۔ ۹) کس بمی لفظ میں جب ی سے میلے والے حرف پرزیر ہو گاتو وہاں دوی ے۔نے۔نے۔نے آئیں گے ۔ امر تعظیمی میں یہ صوت ۲) اویر کے لفظوں میں اضافت کی نظرآتی ہے۔مثلاً: صورت میں مجی یے پر ہمزہ نہیں کچيے ۔ دیجيے ۔ کيني ۔ لکھيے ۔ کچھ آئے گارجیے: ے رنگین سے لطیف سنے محول بوليے سرد ميکھيے سپيجيے سبخشيے سبڑھيے بگڑیے۔کولیے۔ ) حن لفظوں کے آخرالف ہو تا ہے اليے الفاظ اور تركيبيں اور ان اضافت کی صورت میں ان کے آمے کے قاعدے جن میں ہمزہ آئے گا ے کا اضافہ کیاجاتا ہے۔ اس سے پر ا) جب لفظ کے آخر میں ہاے مختفی ہو ہمزہ نہیں آئے گا۔ جیسے: اور وه لغظ مضاف یاموصوف ہو تو دنیاے ادب - سزاے تحید -اس ہاے مختفی پر ہمزہ لکھا جائے گا ۔ خدامے بزرگ ۔ خمنامے ول ۔ دعاہے بزرگان ۔ تغانساے وقت ۔ خنی کل سیمانہ ہے۔مرفیہ وہر تقایاے گذشتہ ۔اولیاے کرام

لائے سالئیے سالائیو نظرية جوابر - شعلة محبت - قبلة اول ـ صدمه جان گداز - مردهٔ پائے – پائیے – پائیو آئے ۔آئیے ۔آئیو بہار سیردۂ مجاز س ۲) اگری سے پہلے والے حرف پر زبر کھائے ۔ کھلنیے ۔ کھا نیو بنائے ۔ بنلتیے ۔ بنائیو ہو گا یا الف یا واو ساکن ہو تو واحد دھوئے ۔دھوئیے ۔دھوئیو اور جمع کے صیغوں میں ہمزہ آئے گا، بڑھائے ۔بڑھائیے ۔بڑھا ئیو د کھائیے ۔ و کھائیے ۔ و کھا ٹیو گئے ۔لاؤ ۔لائے ۔لائیں ۔یائے ۔ اٹھائے ۔اٹھائیو یاؤ ۔ یائیں ۔ گائے (گانا) ۔ گاؤ ۔ ۴) جب ورمیان لفظ میں اگر الف گائیں۔ کھائے ۔ کھاؤ ۔ کھائیں ۔ ساکن ہواور اس کے بعد جو حرف ہو آئے ۔آؤ۔آئیں۔دھوئے۔دھوؤ۔ اس پر زیر ہو ، تو الف کے بعد ی دھونیں سبوئے (بونا) بوؤ سبوئیں نہیں آئے گا۔ہمزہ آئے گا۔جسے: کوئے ۔ کوؤ۔کھوئیں ۔ سائل ـ سانكل ـ يائب ـ جانفل -۳) حن مصدروں میں علامت سائڈ ۔ لائٹ ۔ مزائل ۔ اجوائن ۔ مصدر ناسے پہلے آلف یا واو ہو جسے دائن ۔ سائنس ۔ نائٹروجن ۔ آنا اور رونا ایسے معدروں سے جو ڈائر کٹر ۔ سائز ۔ فنائل ۔ ہائبل ۔ فعل بنیں تھے ان میں \* ئے \*آتا ہے جب ان معدروں سے امر تعظمی ساتكالوي سهائذروحن ساذا تناميث بنیں محے تو اس ی کے آگے ایک یرا نیوسٹ ۔ یے اور برمادی جائے گی میے: ۵) عربی کے بہت ہے اسم فاعل الیے

ہیں جن میں ہمزو لکھاجائے گا۔مثلاً: جزو بدن – ۳-بامی بمرنا: اقرار کرنا۔ قائل ۔ مسائل ۔ مائل ۔ قائم ۔ اس معنی میں " حامی " نہیں لکھنا دائم سلائق سفائق سنائب سفائب طائر سفائع سشائع سفائز سجائز س چاہیے۔ ۴۔ مبدء اور سوء ہمزہ کے ساتھ لکھے زائد سرئيس سعائد سزائر س جائیں گے۔ ۵) عربی کی بہت سی جمعوں میں ہمزہ لکماجائے گارجسے: ۵-روپیا-جمع روپے۔ ٢- كھ لفظ اليے ہيں جن كے آخر ميں عرائن سنقائص سفرائض سشرائط س " و " نہیں ہوتی مثلاً معرعہ ۔ معہ ۔ نتائج ـ فوائد ـ رسائل ـ عقائد ـ موقعہ کے بجائے معرع ۔ مع ۔ ذرائع سوظائف سطوائف سرعجائب حقائق \_مسائل \_فضائل \_ مو تع ہے۔ ۷ سرمایه دار ، سایه دار اور کرایه متفرقات دار واحد اور جمع دونوں صورتوں ا- طالب کی جمع طَلَبه - صوفی کی جمع میں اس طرح لکھے جائیں محے - جیسے: صوفيه بـ سان كوطلبا ياموفيالكمنا الف: لوگ سرمایه داروں کی عزت ممعیک نہیں۔ کرتے ہیں۔ ا بر جزو: جزے معنی ہیں مکرا۔ ب: شهرون مین ساید دار در خت اضافت کے سوااور مقامات پر اس ضروری ہیں ۔ کو واو کے بغیراستعمال کر ماچاہیے ۔ ج : كرايه دارون في ابمي مك اين جیبے جردان ۔اضافت کی صورت كوئى يونين نبس بنافي السير ديكيي میں واو کے ساتھ لکھنا چاہیے ۔جیسے

# بے جان کی تذکیرو تانیث میں غلطی نہ کیجیے

میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے طلکبہ کے لیے بے جان کی عذ کیرو تانیث سے واقفیت ضروری ہے۔ان طلبہ کی سہولت کے لیے پہلے تذکیرو تانیث کے ضروری اصول دیے جائیں گے بھر کھے ایے اسما کی تذکیر و تانیث بتائی جائے گی جس کے متعلق طلبہ کو شک ہوسکتا ہے ۔ پہلے اسماے مذکر اس سے بعد اسماے مونث کے اصول دیے جائیں گے۔

#### اسماے مذکر

اروہ الفاظ (خصوصاً مندی) حن کے آخر میں الف یا ہ ہوتی ہے یا فارس کے وہ لفظ حن کے آخر میں ہ الف کی آواز دیتی ہے۔مثلاً ڈبا۔حقہ۔ہفتہ

ا۔ دنوں اور میدنوں کے نام سوا ہے جمعرات

۳۔ دھاتوں اور جوہرات کے مام سوائے چاندی

۴سپهاژون ، ستارون اور سیارون

کے نام

۵- ہندی کے حاصل مصدر جو دباؤ بر ہاؤ کے وزن پر آتے ہیں۔ ٢۔وہ الفاظ حن کے آخر میں " بند " ہو

جیسے گلوبند ۔ کمربند >- جس لفظ کے آخر میں "بان " ہو ۔ مثلاً

بادجان -سائبان -سواے آن بان

٨ ـ جس لفظ كے آخر ميں " دان ہو " مثلاً للم دان - منك دان أكالدان

۹۔ جس لفظ کے آخر میں " واں " ہو

مثلاً كاروان، كنوان ، دهوان ،

ساتواں ، انمواں

۱۰ جس لفظ کے آخر میں "ستان "ہو

مثلاً ترکستان بهندوستان بسوای

تغير ستععب سبواے توقع ستوجہ محلستان بهشستان اا۔جس لفظ کے آخر میں " سار " ہے ١٩- بروزن تفاعل مثلاً تغافل \_ مثراً كوبسيار \_ ۱۱۔ جس لفظ کے آخر میں " بن " آیا تلاطم \_سواے تواضع ہے۔منا بحین الر کین ۲۰۔ بروزن تغعلہ مثلاً تذکرہ ۔ تجربہ تعغبرر سارجس لفظ کے آخر میں " زار " ہے ٢١ يروزن مفاعله مثلاً مجاوله ، مثلاً لاله زار سكل زار ۱۲/۳ بروزن افعال مثلاً اکرام – مشاعره سمعامله سمناظره احسان سواے انشارافراط سامداد اسماے مونث ا۔ الیے الفاظ حن کے آخر " ی " یا ۵اسه بروزن افتعال مثلاً اختیار س "ت" یا "ٹ" ہوتی ہے مثلاً گھڑی، ائتدال بسوايه ابتدا بانتها بالتجا صورت ، آہٹ سواے موتی ، یانی ، احتياط ـ احتياج ـ املاع ـ اشتها ـ تھی ، دی جو مذکر کے طور پر بولے اصطلاح جاتے ہیں۔ ۱۶ بروزن استفعال مثلاً استغفار بـ ۲۔ ہندی کے الیے الفاظ جو تعفیر کے استشتا \_استقلال \_استدنا \_ سوا \_ حامل ہوتے ہیں ان کے آخر میں یا استعداد ساستغنا ساستغفار سه ہوتی ہے مثلاً ڈبیا، چزیا، چوہیا ۱۷ بروزن انفعال به مثلاً انکسار به ۳۔ زیانوں کے نام انحصاد رانقلاب رانحراف ۴۔ عربی کے الیے الفاظ جو سہ حرفی ٨١- بروزن تفعل مثلاً توكل ، تكلف ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں الف

كُفراهك - (آخرسي "ك") د: بروزن ، مهک ، جمک ، مجوک (آخرمس کٹ) ھ: لوٹ، کھسوٹ، چوٹ و: مٹماس ، کھٹاس ، پیاس (آخرمیں ز: تھكان (تكان) پہچان ، ڈھلان ، اثمان (آخرس "ن ") ٤ ـ عربی کے وہ الفاظ جو مفاعلت کے وزن پر آتے ہیں ۔ مثلاً مصاحبت ، مطالقت ، مناسبت ٨ ۔ تفعیل سے وزن برآنے والے تام عربي الفاظ - مثلاً تغرير - تحرير -

ہوتا ہے مثلاً قضا، بقا، ادا ۵۔آوازوں کے نام۔مثلاً چٹ پٹ د حروحر، س سناہٹ، کر کر اہث ا- ہندی کے وہ اسم جو مصدریا کسی اور اسم سے بنتے ہیں اور کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً الف: بروزن يكار، ميمنكار، جمنكار، سرکار، پرکار، ڈکار، للکار، سواے ابمار،اتار (آخرمیں کار) ب: بروزن مچهسلن ، دهرکن كمرحن ، چنبن ، أَلِحْن ، سوحِن ، اینهمن - (آخرس س ج : بروزن بنادث ، تمياوث ،

م مدری لفظوں کے آخر میں " ان لکھیے حن الفلوس كي آخر مي اليي " و " موتى بيجو الف كي آواز ديتي بي وه فارى ، حربي ہوتے ہیں - جیسے بندہ ، دیواند ، ورجہ ، جلسر- ہندی لفظوں کو الف ہی سے لکھنا چاہیے - جیسے إ كولا ، ينكل ، تاكا ، تارا ، بيانجا - ليكن رسم خط كى دجر ، بعض عام " و " بى س ككم جان كل يسي جيم آگن ، 'هَئت ، نلكنڙه ، ويضئ واڙ ه-وه الفاظ جومذكر ومونث دونوں طرح بولے جاتے ہيں:

كيد الغاط الي بي جمي الل زبان ذكره مونث دونون طرح اوسة بي وجيد سانس نكر، يور، نقاب، درود، ثاقير، كامت، كيند، مالا-مثلاً كبراسانس-كبري سانس معرف ميرور کلاس میں ہماں ہیں گھیں: کلاس میں پیشے کی بہترین جگہ سلمنے کی صف میں در میان کا صعبہ ہے۔ طلبہ کلاس میں اپنی ہائیں جانب کے جعے میں ہیٹے سے احتراد کریں اس لیے کہ بعض اساعذہ اکثر سختہ سیاہ کے سلمنے تھائے رہتے ہیں خصوصاً ان کے لکھنے وقت ہائیں جانب کے طلبہ کو اساعذہ آؤ بوجانے سے شختہ سیاہ پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ یو تھے ہیں لکھا ہوا دکھائی نہیں طلبہ کی وجہ سے بعض مرتبہ شختہ سیاہ کے نیچے جعے میں لکھا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ بعض مرتبہ بیٹے والوں کو اساعذہ کی آواز بھی صاف طور پر سنائی دیتا۔ بعض مرتبہ بیٹے والوں کو اساعذہ کی آواز بھی صاف طور پر سنائی انتظار ہوسکتا ہے۔

کماب پڑھتے ہوئے کیا کریں: اگر کتاب آپ کی اپنے تو پڑھنے کے دوران اہم نکات کے نیچ آڑے خطوط کھینچنے کی بجائے طاشیے میں ان سطروں کے بازو کھڑا خط کھینچنا ہم تہو تا ہے۔ اس کتاب کو دو بارہ پڑھتے وقت اس طرح نشان کردہ اہم نکات کو پڑھ لیناکانی ہوجا تا ہے ورنہ پھرسے پورا صفحہ پڑھنے میں کانی وقت ضائع ہوتا ہے۔

سبق اور لکچر کے دوران کیا کریں: سبق یا گچر نوٹ کرنے کے لیے
بہتر ہے کہ آپ کوارٹر سائز کے کھلے کافذات ساتھ رکھیں اور ان اوراق

کے مرف ایک ہی مغے پر لکھیں۔ سبق یا گچر کے مرف مختم نوٹس (یاد
داشیں) لکھیں کیوں کہ تقمیل لکھنے میں بہت ساگچریا سبق سننے سے رہ جاتا
ہے۔ گچرادر سبق کو لکھنے وقت بہتر ہے کہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ
کو اہارات یا علامات میں لکھیں عالیے کے مخفف بناکر لکھیں۔ مشا اللہ کونے،

ایک دریا، جوارش (ث) ، جمرمك (ذ) بل (ز) چیونٹی کابل ۔ سوراخ ؛ بکلق (ذ) سآروں كاحرمث-ایک زبور جو ناک میں پہنتے ہیں ؛ بنیاد (ز) ، بموبمل (ث) جلتی ہوئی را کھ چ (مونث) ھاند(ٹ) لتنے جوتے پڑے کہ ھاند مجنی پ(مونث) پتنگ (ز) كالا پتنگ ازا، بربال (ز) آنك ہو گئی ، چقماق (ث) آک نکالنے کی پتمری چیگاد ژ (ث) ، مجھجو ندر (ث) ایک قسم کا کاایک مرض ،پیاو ( ذ) وه پانی جس میں چوباجورات کونکلتاہے۔ **چاول جوش دیے گئے ہوں ، پنسل (ث**) میری پنسل کمو حتی ؛ پیپ (ث) مواد ۔ ح (مونث) ڈال دی پیپ کلیجوں میں غم وقت نے ؛ حليم (ذ) ايك قسم كاكمانا ، حِنا (ث) پیش کش(ز) ہدیہ - نذر مہندی ۔ ت(مونث) غ (مونث) ر خفتان (ذ) مری وحشت سے انحس بھی ترازو (ث) اسے بڑی ترازو خرید ناہے تشدید (ث) ؛ تکرار (ث) دہرانا ؛ تل خلقان رہتاہے۔ (ذ) اس سال كرت سے تل پيدا بوا و(مذكر) ئدية(د) ف(موثث) واڑھ (ٹ) داڑھ د کھتی ہے ، درود (ذ ۔ کسال(ث) سکه خانه -ث) و و فعر (ث) اس مقدے میں کونسی رفعہ قائم کی محتی ہے ، وق (ث) وق ماتی ث(مومث) رى ؛ دلدل(ث) كيير--خضب كي دلدل ج دونون طرح مستعمل ے یانو دعنے ماتے ہیں۔

39

و (مومث)

جمعرات (ث) بجمنا (ث) مندوستان کا

ص (مذکر)

صماح (ث) مولوی صاحب نے صحاح

یر حاتی ہے ، مرف (ث) ہم نے مرف بورى ښېس پرمى \_

ض (مذكر)

ط(مونث)

طب (ث) ہم کو طب اعلا در ہے کی آتی ہے ، طہاشیر (ث) ایک دوا ، طباق (ف) ،

طز(ث) جناب الدطزاهي نهي -

ظ(مونث)

رع (مذکر) عردض (ز) ، عليها حلييٰ (ث) ، عندليب

(ز ـث)

ع (مذکر) مال (ز)

ف(مونث)

فاقته (ز-ث) وفاخته (ث) وفرع (ث) و

ر (مونث) رحل (ث) رحل جپوٹی ہے اور قران بڑا؛

رمز(ث) ز(مونث)

ز د و کوب (ث) مار پسیش ، زعفران (ث) س(مذکر)

سات پانچ (ث) فریب کی باتیں -مثلاً ہم كو سات يانج نبين آتي ، ساحق (ث) ، كي

(ز) متبارا کے ممارا مجوث برابر ہے ، سنكعبا(ث)

آپ دیں کالی مجے ، ماگوار سنکھیا ہوگی تو کھالی جائے گ سېو(ذ) بمول بسياق(ذ) ربط مضمون ي'

مرز ش ( مذکر ) شنم (ث ) ،شغرغ (ث) نی طرح ک یہ شطرنج بال رکتی ہے ، شمشاد (ذ) فقط تیرا ساند ہے اور کیا شمشاد رکھتا ہے ،

شیرمال (ث) وہ روٹی جس سر دودہ کا چمینا دیا جاتا ہے۔۔شیر مالیں یک رہی

لونگ(ث) لونگ گری کرتی ہے؛ <sup>لمس</sup>ن فكر (زيث) ، فنجان(ث) (ز) كالبسن كوئي نبس كماتا -ق(مذكر) تامت(ز) م (مذکر۔مونث) متاع (ذ ـ ث) ؛ محراب (ث) ؛ محصول ک(مذکر) (ذ) پیراج (ث) ظرافت پسیر(ث) کابک (ٹ) کبوتروں کا ڈربا ، کربلا ن(مذكر) (ث) ؛ كرمس (ز) كده ؛ كفكير (ز) ايك نقاب(ز-ث)، نتن(ز) يسل كالكليرلائية ، كخ (ز) مس كخ تبنائي و(مذكر) ملا ، کنگن (ز) ؛ کو تعمیر (ز) ، مجور (ث) سو کمی کمجوریں مجی لذیذ ہیں ؛ کمرحن وادی (ٹ) ؛ وادی ایمن (ف) ،ہم سے (ث) بلاؤ کی کمرچن بھی کھانے کی ہوتی وحشت میں جداد دادی ایمن نه ہوا ؛ ب، كمندر (ذ) وبال جند كمندر نظرات، واسوخ (ز) ؛ وداع (ث) ؛ روانوں سے کیپد (ث) چار بوندیں پڑیں اور کیپڑ وداع چراغ سحری ہے ه (مونث) گ (مذکر) بلز (ذ) مؤک مربلز کوں مجاہ، کاجر (ٹ) کاجر سرد ہوتی ہے ؛ گلاب بيان (ز) هامن (ث) ایک مشحائی ، گفبک (ث) ی(مونث) اس عبارت میں بڑی گفبک ہے ؛ گھاس یاسین (ث) نزع کا وقت ہے یاسین (ث) و ميون (ف) ؟ كندم (ف) یر می جاتی ہے۔ ل (مذكر) لگان (ذ) اس زمین کالگان دگنا ہو گیا ؛

#### پاپ(۲)

### بسیویں صدی کی تاریخوں کے دن معلوم کیجیے

کیلنڈروں کے سات چارٹ دیے جارہ ہیں ۔ ہیویں مدی کی کسی بھی تاریخ میں واقع ہونے والے دن کو ان سات چار ٹوں میں سے ایک کی مدو سے معلوم کر تا ہے کہ 15/ اگٹ کی مدو سے معلوم کر تا ہے کہ 15/ اگٹ 1947 و کون سادن تھا۔ بہلے یہ دیکھیے کہ 1947 کون سے چارٹ میں 15 ہے اجارٹ میں اگٹ کے کالم میں 15 ہے مقابل کون سادن ہے جمعہ۔ اس طرح معلوم ہوا کہ 15/ اگٹ کے مقابل کون سادن ہے جمعہ۔ اس طرح معلوم ہوا کہ 15/ اگٹ

ان چارٹوں میں دائروں کے اندر لیپ کے سال ویے گئے ہیں ۔ ان سالوں میں جنوری کی تواریخ اپریل اور جولائی کے مماثل ہوتی ہیں اور فیروری کی تواریخ اگسٹ کے مماثل

اگریہ معلوم کرنا ہے کہ 26 / جنوری 1952 ، کو کون سادن تھا ایکے یہ دیکھنے کہ 1952 کون سے چارٹ میں ہے ، چارٹ ہمبر(4) میں سے 1952 لیپ کاسال ہے ساس لیے 52 دائرے میں ہے ساب دائرے والے جنوری کے کالم میں 26 کے مقابل کون سادن ہے ، ہفتہ نیچ دی ، موئی تواریخ کو آپ خود بہانچے ۔ شیچ دی ، موئی تواریخ کو آپ خود بہانچے ۔ 13/ سپیمبر 1948 حیدر آباد کا یولیس ایکشن ۔ پر

27/ مي 1964 پنارت نېرو کي ونات \_ بدھ

24 / اكثوير 1945, مجلس اقوام متحده كاقيام - بدح 3 / سپیمٹبر1939, برطانیہ اور فرانس کا جرمنی کے خلاف اعلان جنگ ۔ دوسری عالمگیر جنگ ۔ اتوار 5/ الكن 1945, بهلاا ميم بمروشيما پر كرايا كيا- اتوار 19/ نومبر1917, مسراندراگاندهی کی ناریخ پیدائش - پیر پارٹ (۱) 1900, 1806, 17, 23, وي ر 1905, 11, (6) 22, 33, 39 (44) 50, 61, 67(72) 73, 79(84),90, 2001 78, 89, 95, 2000 3 25 13/20/27 **چا**رث(4) حنوري 1902, 17, 19, 1901, 07 (12)18, 29 24 30, 41, 47, **52**, 58, 35, 40 45, 57, 83 69, 75, (10) 97 24 31

کیم نومبر1956, قیام آند حرا پردیش --- جمعرات 19 / اپریل1975, ہندوستان کا پہلامصنوعی سیارچہ داغا گیا --- ہشتہ کیم جون1997، ہانگ کانگ چین کی حکومت میں شامل ہوا --- اتوار 23 / جنوری1939، تاریخ پیدائش مؤلف --- ہیر

|            |       |                |           | (6    | )     | رث    | چا                   |      |              |              |     |          |        |              |       | ؛) ،          | 5)                | رٺ                   | چار |      |                |    |    |
|------------|-------|----------------|-----------|-------|-------|-------|----------------------|------|--------------|--------------|-----|----------|--------|--------------|-------|---------------|-------------------|----------------------|-----|------|----------------|----|----|
| <u>ئ</u> ر | لتبر  |                | بزري      | أكمت  |       | جزری  | 1909, 15,20          |      |              |              | رِا |          | -      | فرور<br>فرور | تگر   | Γ             | جزرى              | 1903,08 14, 25, 31,3 |     |      | .35            |    |    |
| . 37       |       | جول            | مايح<br>م | _     | مئی   |       | 26, 37, 43, (48) 54, |      |              | Ŕ            | ۶   | رن       | ايع اج |              | مئی   | l             | 42, 53, 59, 64 70 |                      |     | · 0  |                |    |    |
| 13         | 75    |                | اذبر      | (3)   |       | أكرتم | 65,                  | 71,( | <b>6</b> )81 | <b>4</b> 93. | 99  | 15       |        | 5            | زبر   | زردنا<br>برون |                   | اكتوبر               |     | 81,6 | 37. <b>(</b> 9 | 98 |    |
| 戸          | برم   | ځل             | بير       | الواد | بغة   | بح    | 1                    | 8    | 15           | 22           | 29  | 1        | ناب    | بير الما     | اتوار | ہفت           | ہد                | مبرز                 | 1   | 8    | 15             | 22 | 29 |
| بمو        | 荥     | *              | Ů         | پیر   | اترار | ہغۃ   | 2                    | 9    | 16           | 23           | 30  | 11.5     | 2 4    | عل بد        | ہیر ط | اترار         | ہنت               | جم                   | 2   | 9    | 16             | 23 | 30 |
| ہنتا       | جر    | 萨              | بده       | مثلا  | بير   | اتوار | 3                    | 10   | 17           | 24           | 31  | 2        | 7 7    | 7 2          | œ     | بير           | اتوار             | ہنت                  | 3   | 10   | 17             | 24 | 31 |
| أتؤر       | ہغت   | <del>ب</del> ر | بزآ       | برط   | عنل   | يُرُ  | 4                    | 11   | 18           | 25           |     |          | د ا    | برآب         | برھ   | عثل           | بير               | اتور                 | 4   | 11   | 18             | 25 | П  |
| بير        | اترار | ہغت            | تبر       | 7,7   | برھ   | مثكل  | 5                    | 12   | 19           | 26           |     | ر<br>وار | ت اا   | عر آيا       | بترا  | 10            | yê.               | بير                  | 5   | 12   | 19             | 26 |    |
| J.         | پیر   | انوار          | ہند       | بر    | 7.    | بره   | 6                    | 13   | 20           | 27           |     | 2        | ار ا   | غتراأ        | بمرا  | ببرآ          | D)                | منغل                 | 6   | 13   | 20             | 27 |    |
| ?          | ىئو   | بير            | اتزار     | بغذ   | بح    | 萨     | 7                    | 14   | 21           | 28           |     | نوا      | //     | توار ب       | ہنتا  | بخع           | بيعة<br>تبعرا     | براه                 | 7   | 14   | 21             | 28 |    |

| (7)276    |              |       |       |       |              |       |                  |    |    |    |    |  |  |
|-----------|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------------|----|----|----|----|--|--|
| ñ,        | ىتېر         |       | بررري | أكت   |              | مروى  | 10, 21, 27(32)   |    |    |    |    |  |  |
| W.        | }            | تون   | ابع   |       | مئی          |       | 38, 49, 55,60 68 |    |    |    |    |  |  |
| <b>37</b> | دمجر         |       | نومبر | (روک  |              | اكوار | 77, 83, 19 94    |    |    |    |    |  |  |
| تجو       | تبرا<br>مبرا | برم   | ئكل   | بير   | اترار        | يفة   | 1                | 8  | 15 | 22 | 29 |  |  |
| بغز       | بمو          | بزن   | برط   | منگل  | بير          | اتوار | 2                | 9  | 16 | 23 | 30 |  |  |
| آلِد      | بغة          | 74.   | بغوا  | 4.    | منگل         | بر    | 3                | 10 | 17 | 24 | 31 |  |  |
| يم<br>بير | Į,           | i     | ٦.    | 17.   | ă.           | منكل  | 4                | 11 | 18 | 25 |    |  |  |
| 1         | برر          | اتوار | i¥    | بعو   | <u>1</u> ]"> | 4.    | 5                | 12 | 19 | 26 |    |  |  |
| بره       | حنكل         | بمر   | توته  | ہفتہ  | بو           | بوا   | 6                | 13 | 20 | 27 |    |  |  |
| جرا       | براد         | Ů     | بیر   | الوكر | ï            | 7     | 7                | 14 | 21 | 28 |    |  |  |

#### باب(۲)

### 19 کابہاڑا یاد کرنے کی ضرورت ہیں

19 کے ضربی پہاڑے کو ذہن پر **بوجہ ڈالے بغیر لکھنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔** پہلے البیالکھنے

دوسراعمل

مساوی کی علامت کے ہازوا تا19 طاق اعداد تکھیے:

$$19 \times 6 = 11$$

$$19 \times 7 = 13$$

$$19 \times 2 = 3$$

$$19 \times 8 = 15$$

$$19 \times 3 = 5$$

$$19 \times 9 = 17$$

$$19 \times 4 = 7$$

$$19 \times 10 = 19$$

$$19 \times 5 = 9$$

مسيراعمل

دوسرے ممل کے بعد دائیں جانب نیج سے شروع کر کے اوپر تک

0 ، 1 ، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 مسلسل لکھیے ۔ لیجیے مکمل ہوگیا19 کا خربی پہاڑا

 $19 \times 1 = 19$ 

 $19 \times 2 = 38$ 

 $19 \times 3 = 57$ 

 $19 \times 4 = 76$ 

 $19 \times 5 = 95$ 

 $19 \times 6 = 114$ 

 $19 \times 7 = 133$ 

 $19 \times 8 = 152$ 

 $19 \times 9 = 171$ 

 $19 \times 10 = 190$ 

ہمارے دیار میں عموماً چوتھی جماعت کے امتحان میں 19 کا بہاڑا پوچھاجاتا ہے یا 19 سے تقسیم کا سوال دیاجاتا ہے ۔19 سے تقسیم کرنے کے لئے مہلے 19 کابہاڑا ہازو میں لکھ لیاجائے ۔ بچراس کو دیکھتے ہوئے آسانی سے 19 سے تقسیم کیا جاسکتا ہے ۔ اس طریقہ کو سجھیے اور لپنے گر کے تحانوی جماعتوں میں پڑھنے والے بچوں کو سکھلئے۔

#### ر**۸)ب**ل

#### 11 سے99 تک عددوں کا مربع دریافت کرنے کا آسان طریقیہ

مثان:23 كامر بع معلوم كيجيئه ـ پهلاعمل: اكائيوں كو ضرب ديجيئه ـ يعنى3 × 3 = 9

23 1

دوسرا عمل: مضروب سے دہائی ہندسوں 2 معزوب فید سے اکائی کے ہندسے 3 سے ضرب دیجیے سطاصل ضرب کو دگنا کھیے۔

2x3 = 6 أ 6 كادگنا12 ہوگا۔12 كے 2 كو پہلے عمل سي حاصل شدہ 9 كے بازولكھيے ۔اور "1 "كو تديرے عمل كے حاصل ضرب ميں جمع كرنے كے لئے اٹھاركھيے ۔

تبیرا عمل ساب معنووب اور معضروب فید کے دہائی کے ہندسوں کو ضرب دیجیے اور حاصل ضرب میں دوسرے عمل میں اٹھاکر رکھے ہوئے 1 کو جمع کھیے۔ اسطرح کا

#### دومندس مختلف اعداد كوضرب ديينه كاطريقه

دو ہندی مختف اعداد کو ضرب دینے کے لئے پہلے بیان کیا ہوا طریقہ
بی استھال ہوتا ہے ۔ فرق یہ ہے کہ معزوب کی دہائی کے ہندسے اور
معزوب فیہ کے اکائی کے ہندسے کو ضرب دے کر دگناکر نے کا عمل عہاں نہ
ہوگا بلکہ معزوب کی دہائی کے ہندسے اور معزوب فیہ کے اکائی کے ہندسے
کے عاصل ضرب میں معزوب کے دہائی کے ہندسے اور معزوب فیہ کے
ہندسے کے عاصل ضرب کو جمع کیا جاتا ہے۔

مثال: 43 كو26 سے ضرب ديجيے:

$$43$$
 الما عمل  $43$  الما عمل  $43$  الما عمل  $26$  الما  $3$  الما عمل  $26$  الما  $3$  الما عمل  $24$  =  $4 \times 6$  الما عمل  $4 \times 6$  الما  $3 \times 6$  الما عمل  $31 \times 6$  الم

مىيراغمل:

49

8 \$4x2

*بواب*:3136

٥مثال 2

پہلا عمل:

3x3 = 9 حاصل ضرب ایک ہندی عدد ہو تو

اس کے ہائیں ہازو صرف بھی لکھ دیجیے

53 53 09

25 = 5x5

25 میں اکائی کا ایک 3 جمع کچیے۔ 28 = 3 + 25

 $\begin{array}{c} \downarrow 5.3 \\ \hline 2809 \end{array}$ 

-57

57 3249 5 2

2704

مزيد مثالين:

#### كتابيات

(۱) فره تنگ آصفیه (۲) فیروز اللغات (۳) لغات کشوری (۳) زبان و قواعد از رشید حسن نمال (۵) عبارت کسید لکمس از رشید حسن نمال (۱) الملا مامد از گویی بعند بادنگ (۵) نمی اردو قواعد از عصمت جاوید (۵) متهاج المقواعد از فتح محد نمال جالند حری (۹) کمتاب مرف و نمو از مولوی عبدالحق (۱۰) تذکیرو تانیث از مانظ جلیل حسن جلیل جالحقین امیریدنائی (۱۱) یاوثو اسلامی از بسری میذاکس (۱۲) حساب کے گراز کے -منابی محمقل ، منلع مجوب مگر (۱۲) کلیات اقبالی

## مطالعه (اسلای) کسیے کریں عنوامات بیک نظر

| 5                           |   |                                      |   |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|
| سبق اور لکچرے دوران کیاکریں | 0 | کلاس کی حاضری                        | ( |
| ام <b>تما</b> ن کی تیاری    | 0 | منصوبه بندى اور نظام الاوقات         | ( |
| امتحان کی رات               | 0 | طویل مدتی منصوبے اور پہلنتہ وار فائم |   |
| امِتَّان کی مج              | 0 | آبييل _                              |   |
| تفكرات شيجيج                | 0 | بربعة كتن محنث پڑمیں                 | ( |
| امتمان کی تکنیک             | 0 | انفرادي پڙهائي                       | ( |
| طلبہ کے آس پاس              | 0 | د و بهرگی به نسبت میح کاوقت بهتر     | C |
| پڑھائی کے لیے کتنی روشنی    | 0 | مائم فميبل اور بهلمة واركام          | C |
| ہوا دار کمرہ                | 0 | کلم کے درمیان آرام کاوقعہ            | C |
| مصنوعي تلازمات              | 0 | کام کی تھکان کو دور کرنے کی          | C |
| الملبه كي صحت               | 0 | مورت                                 |   |
| ورزش میروری                 | 0 | مجشیاں کیسے گزاریں                   | C |
| كميلون كاتعليم براثر        | 0 | باوقعه سكيعنا                        | c |
| كتناسونتين                  | 0 | توجه                                 | C |
| نیند نه آنے کی وجوبات       | 0 | سكيعنااور يادكرنا -طريقي             | C |
| طلبه كى غذا                 | 0 | مجولینے کی رفتار اور امادے کی ایمیت  | c |
| تمباكوسے برميز              | 0 | معلومات كي ترتيب كي ايميت            | 0 |
| چاتے، کافی                  | 0 | سونے سے عین کیلے نہ پڑھیے            | 0 |
| گازمات<br>- ر               | 0 | يزعة وقت بونث ندبلك                  | 0 |
| فون نبرياد ركھنے كاطريق     | 0 | مروری کماہیں خرید ہے                 | 0 |
|                             |   | كاس ميں كمال بتھيں                   | 0 |
|                             |   | 2066 200 27                          |   |

# باب(۱۰) مطالعہ(اسٹڈی) کسیے کریں ج

آپ کے ذہن میں یہ بات آرہی ہوگی کہ مطالعہ ایک انفرادی معاملہ ہے۔ایک طریقۃ جو کسی فرد کے لیے موزوں ہو یہ ضروری نہیں کہ دوسرے كے ليے مجى وہ يكسال مفيد ہو۔اس كے علاوہ ہوسكتا ہے كہ اكب مفہون کے مطالع (اسٹڈی) کا طریقہ دوسرے مضمون کے لیے اتنا بہتر نہ ہو۔ یہ سب درست؛ لیکن آپ کویہ جان لیناچاہیے کہ مطالعہ ایک فن ہے۔ اگر آپ اس کے عمومی اصولوں سے واقف ہوجائیں توآپ اس کی روشنی میں مطالع کے لیے بہترے بہتر طریقہ تیار کر سکتے ہیں ۔یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ مطالع ے موثر طریقوں سے اواقلیت کی وجہ سے بہت زیادہ ذہین طلبہ مجی امتحان میں ناکام ہوجاتے ہیں۔اس باب میں دیے گئے طریقے ، اصول نفسیات اور تجربات پر مبی ہیں۔

کلاس کی حاضری: ایجے نشانات سے کامیابی کا انحصار کلاس کی عامری پر ممی ہے ۔ بعض اسامذہ یا گچرد کلاس میں حاضری نہیں لیتے۔اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کے درس یا لکچر میں حاضر رہنا ضروری نہیں۔ اگر چہ کہ نصابی كتب كا پڑھ لينا بعض مرتب كلاس كے درس كا بدل ہوسكتا ہے \_ ليكن كلاس میں سبق کے دوران کوئی بات مجھ میں ندآئے تو اس وقت یا بعد از سبق اساتذہ سے یو چھ کر مجما ماسکتا ہے۔ کتاب کے بڑھ لینے سے یہ بات ماسل نہیں ہوسکتی سیڑھاتے ہوئے اساتذہ لینے مطالعے اور تجربات کی روشنی میں سبن سے متعلقہ مفید ہائیں مجی ہاتے جاتے ہیں۔ اکثر الیما ہوتا ہے کہ ایک

کے ساتھ ساتھ وہامن سی والی غذاؤں کا استعمال مفید ہے ۔ جلدی امراض سے بچنے کے لیے کپوں اور جسمانی صفائی کے علاوہ پر بیٹیا نیوں اور تفکرات سے بچنا ضروری ہے ۔ ہاضے کی خرابی میں دیر منہم غذاؤں اور ورزش کی کی کا پڑا اثر ہوتا ہے ۔ اس لیے دیر منہم غذاؤں کی زیادہ مقدار نہیں لینا چاہیے ۔ پڑا اثر ہوتا ہے ۔ اس لیے دیر منہم غذاؤں کی زیادہ مقدار نہیں لینا چاہیے ۔

تفرات کا معد بے پر بھی اثریز تا ہے۔ ورزش کی ضرورت: ۔ الیے لوگ جن کے پیشے میں پیشنا زیادہ ہو تا ہے وہ ہارٹ فیل کے زیادہ شکار ہوتے ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے جتلے پیشے میں زیادہ چلنا مجرنا ہو تا ہے سچتاں چہ خطوط رسانوں کو ڈاک خانے کے کھر کوں کی بہ نسبت دل کی ہیماری کم ہوتی ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی قسم کی ورزش ضروری ہے ۔ ورزش تفکر ات کا بھی علاج ہے۔ چہل قدمی بھی ہلکی پھلکی ورزش ہے۔دوڑ ما تو احمی خاصی ورزش ہے۔ اس کے بعد سیکل چلانے کا نمبر

1 - طویل مدتی منصوب اور ہفتہ وار مائم لیبل: کی بمی کورس کی تکمیل کرتے وقت آپ کو دو قسم کی ترتیب کو بناما پڑے گا۔(۱) طویل مدتی منصوبہ جو پورے سال پر پھیلا ہوا ہو۔(2) ہفتہ وار مائم لیبل جو ہر ہفتہ بنایا جا تارہ۔

طویل مدتی منصوبے کے تحت آپ کو لینے کورس کے نصابی کتب کے پڑھے اور توٹس بنانے کے پڑھے اور توٹس بنانے کے کام کرنے ہوتے ہیں۔اس لیے آپ کو ہرکام کی تکمیل کی غرض سے وقت کا تعین کرنا ہوگا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مجمی مجمی حسب ضرورت طویل مدتی منصوبوں پر نظر ٹانی کرکے بدلنا پڑے لیکن سال مجرکے کام کا عمومی نقشہ برطال ضروری ہے۔

ہر ہفتہ کے شروح میں تفصلی الائم بیبل ضرورت کے مطابق بنالینا چاہیے۔الیماکرنے پر معمولی بہانوں سے لینے کاموں کو مؤلفر کرنے کی عادت فتم ہوجاتی ہے۔

عام طور پرآپ کو صرف انفرادی پڑھائی کا الائم لیبل بناما ہوگا۔ اگر آپ دیگر معروفیات کے لیے وقت کی مناسب مقدار چھوڑر کھیں تو ورزش، کھیل کود، سماجی، تہذیبی اور مذہبی معروفیات ضرورت کے وقت خود بخود ترحیب ماتے رہنے ہیں ہیں

ترتیب پاتے رہتے ہیں۔ 2 \_ ہر ہفت کتنے کھٹنے پڑھیں: آلد حرابردیش میں مدارس اور جوئیر کالج مام طور پر 10 گا 4 ہے دن کام کرتے ہیں۔ اگر یہ شفوں میں کام کریں تو 8 گا/2 12 ہے وہ یا 1/2 تا کے شام کام کرتے ہیں۔ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں مدارس اور کالحوں کے اوقات کار تقریباً
الیے ہی ہوتے ہیں۔ ماہرین تعلیم کی رائے میں طلبہ کو ان حالات میں 15 تا

20 گفتۂ انفرادی پڑھائی کے لیے فارغ کر ناچاہیے۔ الیے طلبہ جن کو صرف
امتحان میں کامیاب ہونے سے مطلب ہوتا ہے، وہ ہرہ ختہ صرف چند ہی گھنٹے
پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں ؛ اعلیٰ درج سے کامیاب ہونے کی خواہش والے
طلبہ ، اوسطاً مطلوبہ وقت سے کچھ زیادہ ہی وقت پڑھائی میں لگاتے ہیں۔ لیکن
ماہرین کی رائے میں کسی مجمی صورت انفرادی پڑھائی کے لیے ہفتے میں 40
گھنٹے سے زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے
گھنٹے سے زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے
کہ مسلسل لمبی نہیں چاہیے۔ تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے
انفرادی پڑھائی کے اوقات : شام 4 تا 7 ہے کے اوقات میں زیادہ

الفرادی پڑھائی کے اوقات شام 4 77 یج کے اوقات میں زیادہ پڑھائی ہو نہیں پاتی کیوں کہ طلبہ ان اوقات میں عموماً کمیل کود، سماتی، تہذیبی یا مذہبی معروفیات اور چائے نوشی میں صرف کرتے ہیں۔ اگر آپ تقریباً ۱۱ یج شب سوتے ہیں توآپ کی انفرادی پڑھائی کے اوقات 7 تا 11 یج شب ہوں سے ۔ اگر ہفتے (سنچی) کو چھٹی ہو تو اس دن مج کو کچھ کام کیا جاسکتا ہے الستہ سنچر کی دوہبر کو طلبہ عام طور پر کھیلوں اور تفریحات میں گزارتے ہیں۔ اتوار کو آرام یا قریبی دمہاتوں کو بخرش تفریح جانے اور نہیں۔ گرارتے ہیں۔ اتوار کو آرام یا قریبی دمہاتوں کو بخرش تفریح جانے اور نہیں۔ میں شرک و سر سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مذہبی پروگر اموں میں شرکت کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سبجی قسم کے طلبہ کے لیے ہفتے کے چار دن پیر، منگل، جمعرات اور

جمعہ (بدھ کے وقلے کے ساتھ) 7 گال میج شب مین محفظ کی پڑھائی کے حساب سے 3×عائی کے اور ضروری محفظ کے میں ہی ہے اور ضروری

بھی ۔اس کے علاوہ شفٹ کے حمحت مدرسہ پاکالج جانے والے طلبہ مِج پا دو ببرروزاند 2 محمنے کے حساب سے ان مذکورہ چار دنوں میں 8=2x4 محضنے فارغ کر سکتے ہیں۔ الستبہ 10 40 ملج کام کرنے والے مدارس اور کالحوں کے طلبہ مے کے اوقات میں ان چار و نوں میں روزانہ ایک محمنشہ کے حساب سے کم از کم چار محضنے تو کام کر ہی سکتے ہیں۔اس طرح شفنوں میں مدارس جانے والے طلبہ انفرادی پڑھائی کے لیے ہر ہفتہ 8+12 = 20 محضنے تو بہر صورت نگاسکتے ہیں۔ یہ طلبہ کے لیے کام کرنے کا عمو می خاکہ ہے۔ غیر معمولی طلبہ کے سوا دوسروں کو پڑھائی کے اوقات کے اس عمومی نماکے سے بہت زیادہ انحراف نہیں کر ناچاہیے۔ ہفتہ کی شام جب کہ سادے طلبہ تفریحات میں وقت گزارتے ہیں پڑھائی کا کوئی اہم کام کر ما مناسب نہیں۔ اس لیے کہ دوسرے دلچپ مشاغل کے مقابلے میں اپنے کام پر توجہ دینے میں زیادہ توانائی مرف ہوتی ہے۔

رات میں دیر تک پڑھائی سے بچیے: بعض ملابہ سماقی سرگر میوں سے فراخت کے بعد رات میں دیرہے پڑھائی شروع کرے طلوع فجرکے قریب مک جلگے رہے ہیں۔ کس اہم کام کی مکمیل کے سلسلے میں کمی کمی الیا كرنا على سكتا ہے \_ ليكن رات ميں وير حك بنصنے كى عادت ۋاليس تو دن ميں 9 بج کے سبق کے دوران چاق وچو بند رہنا منگل ہوتا ہے۔ بلکہ او مگھ آنے لگے گی اور کورس کے اہم اسباق اور لکچرجو دن میں ہوتے ہیں سمجے بغیر گزرجائیں محے۔

كام كے ليے دو پہر كى بہ نسبت صبح كاوقت بہتر منعق بداوار

کے مطالع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجے کے اوقات میں کام کی مقدار دو ہرکی ہہ نسبت زیادہ ہوتی ہے ۔ مج کے اوقات میں 11 یج دن کام کی مطاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے ۔ جانچہ مدارس اور کالحوں میں اہم کاموں کے لیے مج کے اوقات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ فروری ہے کہ آب اس وقت بہاں وقت لین اندر کچرتی نہیں کہ آب اس وقت لین اندر کچرتی نہیں پاتے تو کھانے سونے اور ورزش کی عادتوں پر نظر ڈلیے ۔ ب وقت زیادہ کا لینے یا ورزش کی کی یا ہندگر م کمرے میں زیادہ دیرتک ہیں سے جی و کھی کے بی ایندگر م کمرے میں زیادہ دیرتک ہیں ہے۔ ب

مع کے وقت کو معمولی کاموں میں صرف مذیکھیے۔الیے کام جو دن کے آخری حصر میں کے جاسکتے ہیں انھیں مع کے اوقات میں کر ما مناسب نہیں۔ ای طرح سونے سے دیہے دوسرے دن صح کرنے کے کام مثلاً کا پیاں ، کما ہیں ، قلم ، روشنائی کے علاوہ اس دن پیننے کے کورے تیار کرے رکھ لیجیے ۔ اس طرح کرنے سے مجہوتے ہی جلد کام شروع کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ مائم میںبل اور ہفتہ وار کام خلف مضامین کے لیے وقت تقسیم کرنے میں جو مضمون زیادہ مشکل ہے۔اس کے لیے زیادہ وقت مخص کچیے۔ کچر نوٹس اور پراکٹیکل، گچر اور تجربے کے فوری بعدیا کم از کم اس دن لکھیے۔ورنہ ماخیر کرنے سے بہت سی تغصیل ذمن سے لکل جاتی ہے۔ انفرادى يرهائى كى "اكائى "كاطول اگرآپ كولمباكام مثلاً مضمون لكمنابوتويه نامناسب كرآب اكي ياآدها محنثه لكال كرلكمين بديم جائي -اس لیے کہ لکھنے کے لیے ضروری مطلوبہ چیزیں جمع کرنے اور خیالات کو مجتمع

کرے کام شروع کرنے میں امچھانا صاوقت لگ جاتا ہے اور بھر جب آپ اصل کام شروع کرتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ آپ کا نکالا ہوا وقت ختم ہونے لگے اور کھے زیادہ کام کیے بغیر بند کر دابڑے ۔اس لیے کسی تجربے کو ریکار ڈ کرنے کے لیے یا کسی مضمون کو لکھنے کے لیے 2 یا3 مستنے کا وقت فارخ کر کے پیٹھے۔ اگر آپ معنبوط قوت ارادی کے مالک ہیں اور آپ کو ایک مضمون کے فوری بعد دوسرے مضمون کا کام شروع کر ما آسان ، ہے سسسد اور دوسرے مضمون کا کام شروع کرتے ہی پہلے مضمون کے فیالات ذہن سے لکل جاتے ہیں تو آپ کے لیے تموڑا وقت بھی کام کے لیے موزوں اور مغید ہوسکتا ہے۔اس کے مقابلے میں جو طلبہ کام کے شروعات میں دیر لگاتے ہیں یا بہلے مضمون کے خیالات دیر تک ذہن میں رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ وقت فارغ کرے ہی بیٹس سبہلی قسم کے طلبہ ایک مضمون ك كام ك بعد مرف جند منك آرام لے كر دوسراكام شروع كر ديتے ہيں۔ دوسری قسم کے طلبہ کے لیے تقریباً ایک محضنے کا وقعہ چاہیے ۔عام طور پر بہت ہے لوگوں کو کتاب پڑھنے اس کو سمجھنے یا نوٹس (یاد داغتیں) لکھنے کے لیے ایک محنش کانی ہے۔

کامول کے درمیان آرام کا وقفہ: ذہنی کام میں اگر چہ ہم زیادہ نہیں تھکان اور ہزاری نہیں تھکان اور ہزاری نہیں تھکان اور ہزاری شروع ہوجاتی ہے ۔ کس ایک مسلسل کام کے درمیان وقعہ تحوزا (تقریباً مرفع ہوجاتی ہے ۔ کس ایک مسلسل کام کے درمیان وقعہ تحوزا (تقریباً فَتَم کہ کام کاجوش فَتْم ہوجائے اور کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے زیادہ وقت لگے ۔ الستہ دو

کاموں کے در میان آرام کے لیے 10 یا 15 منٹ ہی کا وقفہ ہونا چاہیے۔

کام کرتے وقت اگر رفتار سست ہوجائے اور غلطیاں ہونے لگیں یا

کام بند کرنے کوجی چاہنے لگے تواس وقت آرام نمروری ہے۔

کام کی تھکان کو دور کرنے کے لیے آرام کی صورت: کام سے

تھنے پرکانی یا کتاب بند کرکے بیٹمناکانی نہیں بلکہ آرام کے وقفے میں کرے

تختیراً یہ کہ ایک ہی کام کے دوران 5 منٹ کا وقعہ اور دو کاموں کے در میان 15 منٹ کاوقعہ لینا بہتر ہے۔

ے باہر جہل قدمی اور بازوؤں کو پھیلا کر گہری گہری سانسیں لینا یا تموزاسا

کھانی لینا توانائی کو بحال کر دیتاہے۔

چھٹیاں کسے گزاریں How to Spend Holidays لمبی چھٹیوں میں بعض طلبہ صرف پڑھائی کاکام کرتے ہیں اور بعض پڑھائی کے بجائے کہیں ملازمت کر کے کمالیتے ہیں اور بعض کوہ پیمائی، مختلف مہمات، کسی کام کے کیمپ یاسپروسیاحت میں چھٹیاں گزارتے ہیں ماہرین کی رائے میں چھٹیوں میں کھٹیوں میں کمائی کرلینے میں قباحت نہیں بلکہ اکڑالیے طلبہ جو جزوقتی ملازمت اختیار کرتے ہیں دوسروں کی بہ نسبت زیادہ مخلص، زیادہ محنی اور بہتر طلبہ ہوتے ہیں۔

چھٹیوں میں اپنے ماحول کو چھوڑ کر ملک میں چلنا مچرنا اور ہمانج کے دوسرے طبقوں کی زند گیوں کا بذایت خو دمشاہدہ اور مطالعہ کر ناجمی سیکھنے میں داخل ہے۔

مدرسے اور کالحوں کی تعلیم ، سکھنے کی مرف ایک ہی قسم ہے ۔

مموی تجویز یمی ہے کہ آپ کو میٹیوں میں سب کچہ جموز تجاڑ دینا بہتر ہے البتبه لمی چھٹیوں کا کچہ حصہ اعادے اور چھوٹے ہوئے کاموں کی تکمیل کے لیے مختص کر اپناچاہیے۔ مدم سکھنے **کو پھیلانا بہتر**( لینی ہاو قد سکھیے): اگر آپ کسی نظم کو یاد کر نا چاہتے ہیں تو اس کو ایک ہی نفست میں زیادہ وقت نگاکر یاد کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا وقت مختل اوقات میں مکرف کر کے یاد کر نابہترہے۔ مثلاً آب میں گھنٹے ہیٹھ کر ایک نظم حفظ یاد کرتے ہیں۔اس کے بجائے اگر آپ ملطے دن ایک محمنشہ یاد کرنے کی کو شش کریں ، پھر چند دن بعد ایک محمنلہ نگائیں اور اس کے ایک ہفتہ یا عشرہ بعد تسیری بار ایک محمنشہ پڑھ کر یاد كرنے كى كوشش كريں تواس طرح يادكى ہوئى نظم آم بہت دن ياد رہ گ ۔ اگر و تلفے و تلفے سے سیکھنے کا یہی عمل کسی مجی مضمون کے سیکھنے اور تکھنے کے لیے اختیار کریں تو کئی دنوں پر پھیلانے کی وجہ سے سیکھنا اور مجھنا موتر اور مغید ہو ہا ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک ہی وقت میں ذہن میں صرف ایک خاص مقدار محوظ کی جاسکتی ہے۔اس کے علاوہ سوچنے اور معلومات کو ذہن میں ترتیب دینے کے لیے وقت در کار ہے ساس سے یہ بات سلمنے آتی ہے کہ امتحان کے قربب بہت سے مضامین سکھنے اور رفینے کی

ہیں اور ندوہ زیادہ دنوں تک یادرہتے ہیں۔ توجہ (Attention) : ہم جانتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ پڑھائی کاکام ایک محضنے میں اتنا ہوجاتا ہے جتنا ہے تو ہی سے پوری ایک شام کتاب کی ورق

کوشش کروا ہے وقونی ہے۔الیماکرنے سے مذتو مضامین ہی سجھ میں آتے

گروانی کرتے رہنے ہے مجی نہیں ہو تا۔ کسی مضمون کے پڑھنے میں بے تو ہی اور عدم تو ہی کے دو بڑے اسباب ہیں۔ مضمون سے بے زاری اور دلچیں کانہ ہونا۔ ماحول میں توجہ کو بگاڑنے والی چیزوں کا پایاجانا یا خود آپ کی کسی جسمانی ضرورت کاشدت اختیار کرجانا یاحسی امضاکے نقائص – اوپر بتائے ہوئے اسباب کو دور کیے بغیر، ہاوجو د خلل کے آپ کام پر توجد دیں تو توانائی زیادہ صرف ہوتی ہے اور کام بھی اچھا نہیں ہوتا کیوں کہ الیماکرنے سے فلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور آپ جلد تھک جاتے ہیں۔ مضمون سے دلچیں پیدا کرنے کے لیے اپنے اس مقصد کو ذہن میں لائیے جس کو آپ اس مضمون کے ذریعہ حاصل کر ناچاہتے ہیں۔آپ یہ سوچیے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے موجو دہ مضمون کسیے معاون ہو تا ہے۔ اس کے علاوہ پڑھتے ہوئے یہ سوچیے کہ اس مضمون کاروز مرہ زندگی ہے کیا تعلق ہے الیماکرنے سے توجہ برقرار رہتی ہے۔ ماحول میں اگر کوئی شدید، اجنبی اور اچانک واقعہ پیش آئے تو وہ ہماری توجہ کو محیول ہے ۔آپ لکھنے پڑھنے کا کام کررہے ہیں اور آپ کے قریب ہی و تلغے و تلغے سے ہے قاعدہ اور شدید آواز اور کڑیڑ ہویا اپنی کپندیدہ موسقی سننے میں آئے یا آپ کے اپنے پندیدہ موضوع پر کچھ لوگ گفتگو كررہے ہوں توآپ كى توجہ بھٹك سكتى ہے۔ اندرونی جسمانی حالت اور ضرورت مثلاً مموک، پیاس، در د اور ب

> چینی کامجمی توجہ سے گہراتعلق ہے۔ 63 =========

وہ چیز بہت جلدیاد ہوجاتی ہے۔عام طور پر ضائطے، ضرب سے پہاڑے، نظمیں دوسری زبان کے الغاظ اور معنیٰ اور قرآن کے سورے اس طریقے پریاد کیے

(ب) پامعنی اکتسابMeaningful Learning : بغیر سمجے ہوئے یاد ی ہوئی چیر مموماً دیر یا نہیں ہوتی ۔اس سے علاوہ اس طرح یاد کرنے میں زیادہ وقت اور محنت بھی صرف ہوتی ہے۔مطلب اور معنی سمجھ کریاد کرنا زیاده بهتراور موثر طربیته ب-

2 سیکھنے کا بحمومی طریقہ Whole Method of Learning : یاو كرنے سے بہت سے كاموں ميں مجموعي طريقے سے ياد كرنا سبق سے چھوٹے چوٹے مکوے کرے ہاری ہاری مادکرنے سے بہتر ہوتا ہے کیوں کہ سبق کا مکمل نقشہ پڑھنے والے کے سامنے رہتا ہے اور انغرادی اجرااس میں جمتے رہتے ہیں۔ جزوی طریعے میں اجزاے مکمل نقشے کی ترتیب میں دیر لگتی ہے۔ یہ طریقة مرف ذہین اور تجربہ کار طلبہ کے لیے کارآمد ہے اس کے علاوہ ہامعنی مختصر اور آسان مواد کے لیے بیہ طریقۃ مفید ہے۔مثلاً چیوٹی چیوٹی نظمیں ، سوالات کے مختصر جوابات اسباق کے مختصر خلاصے اور مضامین کو اس طریقے سے یاد کرنا بہتر ہوتا ہے۔

3 جزوی طریقہ Part Method : بہت طویل یاغیر مسلسل اور بے تعلق حقائق یاد کرنے کے لیے جزوی طربیتہ کارآمد ہو تا ہے۔ تعوا ے تعوا ب و گئے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا یاد کر نااور سکھناایک ہی نشست میں مکمل یاو كرنے ياسكھنے سے بہتر ب (اس كا بيان جيلے موجكا ب) توجہ کی خاصیت ہے کہ وہ ایک ہی مرکز پر چند سکنڈ سے زیادہ قائم
نہیں رہ سکتی ۔ جب ہم آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں تو توجہ فیر ضروری ہاتوں
میں بھٹکتی رہتی ہے۔ بے تو جی کا ایک علاج ہے کہ کام کی دفتار میز کر دی
جائے ۔ یہ طریقہ کام کرتے ہوئے ہوائی قلع بنانے کا بھی علاج ہے۔ اس لیے
بعض مصنفین گری دیکھتے ہوئے لہنے آپ پر زور ڈالتے ہیں کہ ہر پندرہ
منٹ میں ایک صفحہ لکھیں۔

من من من ایک مغر لکمیں۔
کام کے فروع میں کا بلی کا غلب ہر شخص اس بات کو محوس کر سکا
ہے کہ بعض او قات کام شرح کرنے میں دیر آئتی ہے اور کا بلی کا غلبہ طبیعت پر
طاری رہتا ہے۔ لیکن جب کام ایک بار شروع ہوجا تا ہے تو آخر تک اس ک
رفتار برقرار رہتی ہے۔ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ طلبہ
ا بی کتا ہیں ، کا بیاں ، قلم اور ضرورت کی دیگر چیزیں ایک ہی مخصوص جگہ
رکمیں تاکہ وقت ملتے ہی قلم ، کا پی لے کر فور آنکھنا شروع کر سکیں۔
سیکھنا اور یاد کر ما

: (Learning and Memorization)

1 بار بار پڑھنا یالکھنا: (الف) کسی چیز کو بغیر سکھے ہوئے یاد کر ماہوتو اس کو بار بار پڑھنا یالکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر بار دیکھتے ہوئے لکھنا یا پڑھنا چاہیے یا بغیر دیکھے ہوئے ۔ حقیق میں یہ بات سلمنے آئی ہے کہ کچہ مرتبہ دیکھ کر پڑھیں یا لکھین مجرکتاب یا نوٹس بند کر کے پڑھنے یا لکھنے کی کوشش دیکھ کر پڑھیں یا لکھین مجرکتاب یا نوٹس بند کر کے پڑھنے یا لکھنے کی کوشش کریں اور جہاں کہیں الک جائیں تو اس مقام پر کتاب دیکھ لیں۔اس طرح

64

4 ملاجلاً طربیته Mixed Method : اس طریقی میں محمومی اور جروی دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔منگأ اگر پوری نعم یاد کر نا ہوتو پہلے ا کیب بند کو کئی بار پڑھ کریاد کیا جاتا ہے ۔اس کے بعد والے بند کو بار بار دہراکر اسے بھی یاد کرلیاجاتا ہے بھر پہلے اور دوسرے ہند کو ایک ساتھ ملاکر دہراکر اسے بھی یاد کرلیاجا تا ہے بھر مسلے اور دوسرے بند کو ایک ساتھ ملاکر دہرایا جاتا ہے بیمبان تک کہ وہ مکمل طور پر بیاد ہو جائے ۔اس کے بعد تدیرے بند کو یاد کیا جاتا ہے مچر پہلے، دوسرے اور تبیرے بند ایک ساتھ ملاکریاد بونے تک دہرائے جاتے ہیں۔عام طور پر حفظ قرآن کے لیے یہی طریقة اپنایا جاتا ہے سی ایک آمت یاد کر کے دوسری کو ملاکر ہار پاریز ماجا تاہے ۔یہ دو ایک ، ساتھ یاد ہونے کے بعد حسیری آمت کو علمدہ یاد کیا جاتا ہے۔اس کے بعد

پہلی مووسری اور تعبیری کو ایک ساتھ دہرا کریاد کیا جاتا ہے ۔اس طریقے ہے یوری سورت یاد کی جاتی ہے۔ محقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یاد کرنے اور سکھنے کا ایہا ملاجلا

طریقتہ بحوی اور جزوی طریقوں سے بہترہے۔ مجھولنے کی رفتار اور اعادے کی اہمیت : اِنگ ہاں مامی ماہر نفسیات نے بے معنی الفاظ کی ایک فہرست کے بھولنے کی رفتار پر تجربہ کیا۔ بار بارپڑھ کر %100 یاد کی ہوئی اس فہرست کا ایک محینے بعد %44 حصہ

یاد رہا ، 8 محمنٹے بعد %35 یاد رہا اور %65 حصہ بمول کی مذر ہو گیا اور ایک ماہ بعد 20% صمری یاد رہا سیوایک حقیقت ہے کہ کسی چیز کو سکھینے اور یاد کرنے کے بعد ابتدا میں مولے کی رفتار میز ہوتی ہے۔الستہ بنیادی

تصورات اور حقائق ذہن ہے بہت کم نطلتے ہیں۔اس سے یہ تیجہ نکاتا ہے کہ کسی چیز کو سیکھنے یا یاد کرنے کے فوری بعد اعادہ کرلیں یا کم از کم گھر جاتے ہی اس کا اعادہ لینے اوپر لازم کرلیں چاہے یہ اعادہ چند ہی منٹ کا کیوں نہ ہو۔اعادے ہیں سبق یا گچر کے نوٹس (یاد داشتیں) کا دیکھنا، سبق کے نکات پر خور، لینے ساتھوں کے ساتھ اس پر مذاکرہ (Discussion) کرنا یا ان حقائق اور معلومات کو جملاً استعمال کرناشامل ہیں۔

اگر آپ کو کلاس نوٹس دو ہارہ دیکھنے میں بے زاری محسوس ہوتو اس مفہون کو کسی دوسری کتاب میں پڑھیے ۔اس طریقے سے حاصل شدہ مزید معلومات کو کلاس نوٹس میں شامل کیجیے ۔اس مقصد کے لیے کلاس میں لائے ہوئے کاغذات کے صرف ایک ہی صفح پر لکھنا بہتر ہوتا ہے تاکہ مجوڑے ہوئے صفح پراضافہ جات کو لکھ سکیں۔

معلومات کی تر تیب حافظے میں مدو دیتی ہے: کسی عنوان کے معلومات کو ٹھیک طور پر تربیب ند دینے کی وجہ سے ووامتحان میں لکھتے وقت معلومات کو ٹھیک طور پر تربیب ند دینے کی وجہ سے ووامتحان میں لکھتے کو ایک خاص یاد نہیں آتے ۔اس لیے اہم سوالات کے جوابات اور اہم لکات کو ایک خاص تربیب میں لکھ کر ان کا اعادہ کرتے رہنا مفید ہوتا ہے۔

جواب کی ترتیب میں مختصر منوانات اور مچر ذیلی منوانات بنانا بہتر ہو تا ہے۔مثلاً سوال ۔غدر کے اسباب بیان کچیے ؟ کے جواب میں اہم نکات کو عنوانات اور ذیلی منوانات کے طور پریوں لکھ سکتے ہیں۔

(۱) سیاس (۲) مذہبی (۳) فوجی (۴) متغرق (۵) فوری وجہ

(۱) سیاسی وجوہات: --

الف سناناصاحب کی انگریزوں سے دشمیٰ س ب سجھانسی کی رانی کی نار انسگی س

ھ ۔ مرہٹوں کی نارانمگی

اوپر کے طریقے پر بقلیہ عنوانات کے تحت بھی ذیلی عنوانات قائم کیے جاسکتے ہیں۔ بین ۔۔

ووران سبق اور گچراس قسم کے عنوانات او ذیلی عنوانات قائم کرتے رہنا مفید ہوتا ہے ۔اس طرح کی ترتیب سے مضمون کا نعا کہ ہیک وقت ذہن میں رہے گااور انھیں اپنے الفاظ میں چھیلا کر مکمل جواب لکھاجاسکتا ہے۔

حافظے کو بڑھا کیے: مافظ کو نیچ دید ہوئے طریقوں سے قوی بناسکت

ہیں۔

اپنآ (مائش آپ - بغیر دیکھے بار بار پڑسنا یالکھنا ۔

دیے ہوئے مواد کے الگ الگ مکڑے بنا کر تر نم کے ذریعہ پڑھنے پر
 یاد کرنے اور یاد رکھنے میں سہولت ہوتی ہے چھوٹی جماعتوں میں
 بہاڑے اور تظمین گانے کے انداز میں یاد کر ائی جاتی ہیں۔

 ملاز مات کا طریقہ: دیے ہوئے مضمون کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر برانی معلومات سے زیادہ سے زیادہ جوڑ نااور تعلق پیدا کر نا۔

4. سيكھنے كاپختە عزم واراده

5. تلازمات کامعنوی طریق (3 اور 5 کی تفصیل آئے آئے گی)۔

ایک مضمون کی مداخلت دوسرے میں: اگر آپ ایک مفهون پڑھنے کے فوری بعد دوسرا ملیا جلیا مضمون پڑھیں تو یہ پہلے مضمون کی یادوں میں رکاوٹ پیدا کر تا ہے۔اگر ان دونوں میں سے کمی ایک کو احمی طرح مجھیں تو مداخلت کم ہوتی ہے۔اگر نیامضمون پرانے مضمون میں ، مداخلت کرتا ہو تو بہتر ہے کہ آپ پہلے مضمون کے سیکھنے یا یاد کرنے کے بعد کمل آرام کریں اور اس سے بہتر ہے کہ آپ سوجائیں سیدایک حقیقت ہے کہ بے معنی مواد کو سوکر اٹھنے کے بعد یاد کرنا یا رمنا جاگتی حالت میں وقعہ لے کریاد کرنے سے بہترے۔ سونے سے عین دسلے نہ بڑھیے: سونے سے پہلے پڑھنے پر تھان کی وجہ سے بڑھائی بر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہوتا ہے۔اس کے علاوہ سونے سے قبل خوب محنت سے پڑھنا نیند کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ صروری کتابیں خریدیے: یہ بات دیکمی گئ ہے کہ بہت سے طلبہ كابي نہيں خريدتے ضروري نصابي كتابيں نہ خريد نا يڑي ب وقوفي ہے -طلب کو این تعلیم سے دوران کھانے کوے اور دیگر ضروریات پر سالاند ہزاروں روپے فرج کرنے پڑتے ہیں۔ 100 یا پچاس روپ کی ضروری کابوں کے فریدنے میں گنج س سے یہ سارے مصارف ضارئع ہو سکتے ہیں۔ يرُ هين وقب مونث مه مِلا سي پرسنه وقت مونك المان پرآپ مير نہیں پڑھ سکتے ۔ کیوں کہ کوئی بھی شخص 125 الفاظ فی منٹ سے زیادہ بول نہیں سکتا ۔اس کے برخلاف خاموش مطالع میں اس کے موسکنے یا تھے الفاظ يزه سكتاس-

کلاس میں کہاں بیٹھیں: کلاس میں بیٹے کی بہترین جگہ سامنے کی صف میں درمیان کا حصہ ہے۔ طلبہ کلاس میں اپنی ہائیں جانب کے حصے میں بیٹے میں درمیان کا حصہ ہے۔ طلبہ کلاس میں اپنی ہائیں جانب کے حصے میں بیٹے کے احتراد کریں اس لیے کہ بعض اساعذہ اگر جمختہ سیاہ کے سامنے تجائے رہتے ہیں خصوصاً ان کے لکھتے وقت ہائیں جانب کے طلبہ کو اساعذہ آل بوجانے سے تختہ سیاہ پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ یوجے بیٹے والوں کو سامنے کے طلبہ کی وجہ سے بعض مرتبہ بیٹے بیٹے والوں کو اساعذہ کی آواز بھی صاف طور پر سنائی دیتا۔ بعض مرتبہ بیٹے بیٹے والوں کو اساعذہ کی آواز بھی صاف طور پر سنائی نہیں دیتی ۔ سامنے بیٹے والوں کی کسی حرکت سے بھی پیٹے کے طلبہ کو انتظار ہوسکتا ہے۔

کماب پڑھنے ہوئے کیا کریں: اگر کتاب آپ کی اپنے تو پڑھنے کے دوران اہم نکات کے نیچ آڑے خطوط کھینچنے کی بجائے طشیع میں ان سطروں کے بازو کھڑا خط کھینچنا بہتر ہوتا ہے۔ اس کتاب کو دو بارہ پڑھنے وقت اس طرح نشان کردہ اہم نکات کو پڑھ لینا کانی ہوجاتا ہے ورنہ پھرسے پورا صفحہ پڑھنے میں کانی وقت نمائع ہوتا ہے۔

سبق اور لکچر کے دوران کیا کریں: سبق یا گچر نوٹ کرنے کے لیے

بہتر ہے کہ آپ کوارٹر سائز کے کھلے کافذات سابقہ رکھیں اور ان اوراق

کے مرف ایک ہی صفح پر لکھیں۔ سبق یا گچر کے مرف مختم نوٹس (یاد
داخیں) لکھیں کیوں کہ تفصیل لکھنے میں بہت ساگچریا سبق سننے سے رہ جاتا

ہے۔گچراور سبق کو لکھنے وقت بہتر ہے کہ بار بار استعمال ہونے والے الغاظ
کو اشارات یا علایات میں لکھیں یا این کے مختف بناکر لکھیں۔ مشا اللہ کو ن

the کوسل اور education کو.edn میں نے خود لکھا ہے۔ نوٹس لکھنے ے دوران سطروں کے درمیان جگہ چھوڑتے رہیں۔سبق کے آخر میں یا گھر جاكر حجودي موئي تفصيل كوان خالي جگهوں ميں لكھ ليجيے -اس طرح سبق يا کچرے نوٹس لکھنے وقت یہ مناسب رہے گا کہ آپ عنوانات اور ذیلی عنوانات بناتے جائیں۔ اس سے سبق کا خاکہ ذہن میں رہے گا۔ لکھنے کے بعد ان کاغذات کو الگ الگ فائل میں جوڑ دینا چاہیے ۔ کھلے کاغذات کے بجائے ہر مغمون کی الگ الگ کانی بھی رکھی جاسکتی ہے ۔ لیکن تمام مضامین کی کلاس نوٹس کی یہ کاپیاں روزانہ گھرہے مدرسہ یا کالج لے جانا اور لانا ایک تکلیف دہ امرہے ۔اس کے علاوہ مہینوں لکھی ہوئی ان کاپیوں میں سے صرف ا کیے کموجائے تو اس کا نقصان ماقابل ملافی ہو یا ہے۔ان وجوہات کی بنا پر ماہرین تعلیم کی رائے میں کلاس کے نوٹس کے لیے کھلے کاغذات ہی مناسب ہوتے ہیں۔

#### طلبه اورامتحامات:

اعادہ - سہاں اس بات کو کرر پیش کر نا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سکھنے
اور یاد کرنے میں اعادے کو بڑی اہمیت حاصل ہے - اعادے کی کٹرت سے
مضمون کی بصیرت حاصل ہوتی ہے - اس سے یاد کی ہوئی چیز کا بحون کا مہوجاتا
ہے - حافظے کا کی تجربے میں اِبْنگ ہازنے دیکھا کہ 12 بے معنی الفاظ کی
فہرست کو 16 مرحبہ بڑھنے پر وہ کھل یاد ہوگی - دوسرے دن امتحان کرنے
پر فہرست کا صرف 35 فی صد حصہ یادر ہااور بھیے ذہن سے محوہ وگیا - دو ہارہ
اس فہرست کو 11 مرحبہ بڑھنے بعد 180 فی صدیا دیوارہ اس فہرست کو 11 مرحبہ بڑھنے بعد 1800 فی صدیا دو ہارہ

فهرست كالقريباً 50 في صد حصه ياد ربااور بقيه 50 في صد حصه بمول كي مذر ہو گیا۔ الستہ اب کی ہار اس فہرست کو یاد کرنے کے لیے تقریباً 8 مرتب پڑھنا كاني بوكيا اور فبرست 100 في صدياد بو كئي - چوتھے دن 5 مرتب اور پانچویں دن 3 مرحبہ پڑھنے پر فہرست مکمل یاد ہو گئی ۔ جبکہ چوتھے ، یا پنویں دن بمول کی مقدار %35 اور %20 تمی سه

دوسرے تجرب میں 80 الفاظ پر مشتل ایک نظم 8 بار پڑھے پر مكمل طور پر ياد ہو گئ دومرے دن 4 مرتب ، حيسرے دن 2 مرتب اور چوتھے دن مرف ایک مرحبہ پڑھناکا فی ہو گیا۔ پانچویں اور تھٹے دن یاد میں کچھ كى نہيں آئي – نظم 100 ني صدياد ربي –

اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے معنی الفاظ کی فہرست کو مکسل یاد کرنے کے لیے روزاند زیادہ مرتبہ دہرانا پڑتا ہے ۔ ہامعنی مواد کے لیے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔اس کے علاوہ ہا معنی مواد کو چند دن پڑھنے کے بعد وہ 100 فی صدیاد رہ جاتا ہے ۔ ایسایاد رہنے کے لیے بے معنی الفاظ کو زیادہ دنوں تک پڑھتے رہنا پڑتا ہے ۔ اب آئیے لینے اصل مضمون لینی امتحان کی طرف سبہت سے مدارس میں ماہاند امتحانات ، سه ماہی اور شقمای امتحانات پابندی سے ہوتے ہیں۔ بار بار کے امتحانات طلبہ کو باقاعدہ اور سال جمام پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس سے سالاند امتمان کی حیاری آسان ہو جاتی ہے اور اس وقت تموڑ اسا اعادہ کانی ہو جاتا ہے۔

ہمارے ملک میں کسی زیانے میں وو سال پاتین سال کے بعد بور ڈیا یو نیور کی کے امتحامات ہوا کر ہتے تھے لیکن اب سال واری امتحامات اور بعض کورسوں میں سمسٹر نظام رائج ہورہے ہیں۔ان طریقوں سے اوپر بتائے گئے ٹائدے حاصل ہوتے ہیں۔

سال واری امتحان کی تیاری کے سلسلہ میں سیکھنے اور یاد رکھنے کے لیے چار قدم ہیں۔

1. ابتدائی سیکعنااور یاد کرنا۔

2. ابتدائی اعادہ ۔ اس دن یا ابتدائی سکھنے (اکتساب) کے مرف چند

د نوں کے اندر قبیر

4. آخرى اعاده -فائنل امتحان سے چھ تاآ تھ سفت قبل -

مذکورہ بالا میں سے قدم (2) اور (3) کو نظر انداز کر ما بھاری غلطی ہے۔ جب ابتدائی اکتساب نا کمل ہواور اعادوں سے اس کو ترتیب ند دیا گیا ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ امتحان سے دیلے ڈھیر سارے مضامین رہنے میں لگ جاتے ہیں۔ امتحان کی رات چائے پہنچ ہیں آنکھیں بھگوتے بھگوتے بڑھنے میں بہت کم فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیج میں امتحان کے دن آپ کا جسم بوجمل اور طبیعت میں تھکان ہوتی ہے۔

یو احل اور جیسیت میں محکان ہوئی ہے۔
امتحان سے خطلے کی رات: ۔ اب سوال یہ ہے کہ امتحان سے خطلے کی
رات کی پڑھائی کیے ہو ؟ اگر آپ سال تمام منظم طور پر پڑھتے آئے ہیں تو
امتحان سے خطلے کی رات صرف ایک یا دو گھنٹے کا اعادہ آپ کے حافظے کے
نتوش کو تارہ کر دے گا۔اس لیے امتحان سے خطلے کی رات میں اس اعادے کو
نہیں چوڑوں جائے ۔ بعض لوگ یہ فیال کرتے ہیں کہ امتحان سے کچے گھنٹے

بہلے بالکل نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ مکمل آرام لینا چاہیے سید درست نہیں ہے محقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مکمل میاری کیے ہوئے طالب علم کو بمی امتحان سے عین کچه دیر پہلے ایک محضنے کا عادہ بھی مفید ہو تاہے۔ امتحان کے دن کی صح : - بعض طلبہ امتحان کے دن مع پانی علج سے امٹر کر تغصیلی پڑھائی میں مشخول ہوتے ہیں ۔ لیکن عمومی مشورہ یہ ہے کہ تین محمنوں کے امتحان سے ملط آپ اپنے معمول کے کاموں میں مشخول ہو جائیے تاکہ آپ امتحان ہال میں پرسکون حالت میں رہیں۔الدتبہ ایک آدمہ محضنے کا اعادہ کر لینا مغید ہے۔ جسیما کہ اوپر اس کا ذکر کیا گیاہے۔ فالنول امتحان سے قبل آخری اعادہ: - امتحان سے آملہ تا چہ سنتے قبل کے اعادے میں کمایوں کو شروع سے آخرتک پڑھنا مدتو مناسب ہے اور مد ممکن ۔ کمابوں کا دوبارہ پڑھنا کم سے کم ہو۔ان دنوں میں آپ کو اپنے میار کیے ہوئے نوٹس ہی کو پڑھنا چلہیے۔ابتدامیں نوٹس کے کسی جھے کو پڑھ کر انھیں بند کرے لکھنے کی کوشش کچیے گویاآپ امتحان بال میں لکھ رہے ہیں۔ لکھنے کے بعد لینے نوٹس سے اس کا جائزہ کھیے ۔ اگر غلطی رہ جائے تو دوسری بار اس خللی سے بغیر لکھنے ک کوشش کچھے ۔اس طرح ک کوشش مرف پڑھتے رہنے سے مغید ہے ۔ مرف پڑھتے رہنے میں بے تو بھی کا امکان رہا ہے اور زياده فائده نهيس بويار

لکھنے کے بجائے نوٹس بند کر کے زبانی پڑھنا بھی ہوسکتا ہے ۔ اس اعادے کے دوران لینے آپ یہ سوال کرتے جائیے کہ ان عنوامات کے عموت کیا سوالات آسکتے ہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ پرانے امتحانی پرچوں سے متوقع سوالات كاقياس اور اندازه كريساس ليه كه قياس كر محت كجه انهم سوالات كرجوابات ياد كرنے والے طلبه اكثر بريشان ہوتے ہيں۔ برانے امتحانی بہوں كو جوابات لكھنے كی مش كيلے استعمال كيا جاسكتا ہے - كوئی ايک پرچه لے كر اس كے سوالات كے جوابات كے ضرورى اور انهم لكات كو ليے برچه لے كر اس كے سوالات كے جوابات كو ليے نهم جماحت ساتھيوں كو لكھ ذاليے اور بہتر ہے كہ آپ ان جوابات كو ليے نهم جماحت ساتھيوں كو ہمائيے اور اس پر حبادلہ خيال اور ذاكر و كھيے اگر آپ ضرورى خيال كري تو ممائي يا دو امتحانی سوالات كے جوابات كو اليما بى كمل لكھيے جميما كہ آپ امتحان ميں لكھيے جميما كہ آپ امتحان ميں لكھيے جميما كہ آپ امتحان ميں لكھيے جميما كہ آپ

آت یا چہ ہفتوں کے آخری اعادے کا مکمل فائم فیبل بنالیجے۔اس کے یہ معنیٰ نہیں کہ آپ سات مضامین کے لیے سات ہفتے تقسیم کر دیں ملاً پہلا ہفتہ انگریزی کے لیے ، دوسرا حساب کے لیے ، حسیرا سائنس وخیرہ کے لیے ، اس کے بعد اس مضمون کو صرف امتحان سے پہلے کی رات دیکھنے ہیڑھ گئے ؟ بید طریق مناسب نہیں ہے ۔ ہونا یوں چاہیے کہ آپ ان سات افتوں میں سارے ہی سات مضامین کے اعادے دو دو، سین مین ون کے و تلفے سے كرتے جائے -اس سے ہرمضمون كى مشق زيادہ سے زيادہ ہوجاتى ب-امتحان سے پانچ سات دن بھیلے دو ہارہ تمام مضامین کا مکمل اعادہ کر ماچاہیے۔ اگر آپ کسی وجہ سے مکمل کام کرنہ پائے ہوں تو صرف اہم موامات ہی پر اي توجه مركوز كيجياورانمس احي طرح تجيه-تفکرات سے بچیے: - کسی قدر فکر کام کو میز کرتا ہے۔ لیکن یہی فکر اور پریشانی اگر زیادہ ہوتو کام میں رکھوٹ پیدا ہوتی ہے۔پریشانی دراصل قیل

ہونے کے خوف سے ہوتی ہے۔ پابندی سے کام اور جیاری بی اس پر بیانی کا علاج ہے ۔ پر بیٹانی سے بچینے کے لیے آپ اپنا کچہ وقت ور زش ، اسپورٹس اور تغری کے علاوہ دوستوں سے لینے کام کے متعلق بات چیت کے لیے مخص میجیے اور ایک مار مل زندگی گزاریے سربطانی اور فکر سے وہ زیادہ مناثر ہوتے ہیں جو اپنا کمرہ ہند کر کے ساری ساری رات اور دن کا اکثر حصہ پڑھتے رہنتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے دور رہنتے ہیں۔ ببرحال مفعامین کے منظم اعادے ہے آپ کے اندرخود احتمادی پیدا ہوگی اس سے پر بھانی قریب مجی نہیں آئے گی۔ امتحان کی تکنیک: ۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کو امتان کی تکنیک ہے

واقفیت ہو پر بھی آپ نیچ دی ہوئی تجاویزے اپنے طریقة کار کا تفایل بکیے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی بات کام ک اس میں آپ کے لیے لکل آئے۔

1- امتحان سے پہلے کی رات آپ حسب معمول سوئے اور سونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو مکبار کھ لیچے جن کی امتحان ہال میں ضرورت ہوتی ہے مثلاً ایک یا دو قلم ، گھڑی ، ہڑی ، پرکار اور چاندہ (حساب کے پرے کے دن) لوکار تی

جدول اور اجازت بوتو کیالکولیٹر (حساب کاآلہ) و خیرہ ۔

2- پرچه سوالات ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہی اجراس امھی میاری سے آئے ہوئے طلبہ بھی تعوری دیر کے لیے بدحواس ہوجاتے ہیں۔اس لیے کہ بعض اليے سوالات حن كے يو تھے جانے كا نقين تحا پرت ميں فائب ہيں اور چند سوالات جو پو چھے گئے مشکل ترین معلوم ہوتے ہیں اس لیے پورا پرچہ پڑھ کر تحوزا توقف کرے مصوبہ بنائیے کہ اس پرہے کا کس طرح مقابلہ کیا جائے

اگر کچھ سوالات کو چھوڑنے کا اختیار ہے تو ان سوالات کا انتخاب کجیے جو آپ ے لیے آسان ہیں۔ 3 ۔ 3 ۔ تفصیل طلب سوالات اور مختقر جواب طلب سوالات کے لحاظ سے وقت ی تقسیم کچیے۔4۔ کسی سوال کاجواب دینے سے پہلے اس کوا حمی طرح سمجیے ورندا کڑالیہا ہو یا ہے کہ یو جما کچہ جاتا ہے اور جواب کچھ اور ہوتا ہے ۔آسان موالات ہے ابتدا کھیے۔ 5۔ ابتدا میں جواب کا کچاخا کہ ہنالجیے کہ کن کن ہاتوں کو لکھنا ہے۔الیہا نہ ہو کہ جو یاد آیا لکھنا شروع کر دیا۔ بے ترحیب جوابات سے ممتحنین متوحش ہوتے ہیں۔ 6۔ غیر ضروری تفعیل لکھنے سے پرمیز کچھے ۔عام طور پر طلبہ کے جوابات کا 50 نیمیدی حصہ فیر ضروری اور حذف کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ 7۔ جو سوال آسان ہو اس پراتنی تغصیل نہ لکھیے کہ وہ اپنے مقررہ وقت سے

گزر کر دوسرے سوال کے وقت کو مغیم کرجائے ۔اس کے نتیجے میں ہوسکتا ہے کہ آپ ایک یا ایک ہے زائد سوالات کو چھوڑ کر آجائیں حالاں کہ آپ ان کے جوابات لکھ سکتے تھے اور آپ باہرآگریہ کہنے لگیں کہ میں پورے سوالات كرسكيا تماليكن وقت ماكافي هواسههان امك بات ذمن نشيين كرليجيم كمه مختص کیے ہوئے وقت میں بورے سوالات کے جوابات لکھنے والے طلبہ زیادہ نشانات حاصل کرتے ہیں ان طلب سے جو بہت تفصیل لکھتے ہوئے کھ سوالات چموز کر آتے ہیں۔

8۔ انناخوش خط تو لکھنا ہی چاہیے کہ ممتن آپ کی تحریر کو پڑھ سکے ۔ ایک

مرتبہ ایک ممتحن کو ہگڑی ہوئی تحریر کی ایک جوابی بیانس دی گئی اور دوسری بیانس میں من و عن انھیں جواہات کو خوش خط تحریر کرے دی مکئی تو ممتحن نے دوسری بیانس والے کو پہلی کی بہ نسبت دیکئے نشانات دیے ۔ حالاں کہ ابتدامیں ممتن کویہ ہدایت دی گئی تھی کہ خوش خلی کالحاظ کیے بغیر جانجا

9۔ جوانی بیانس امتحان ہال کے نگران کار کو دینے سے پہلے دو ہارہ پڑھنے کے لیے بھی کچہ وقت رکھیے ۔اس لیے کہ لکھنے کی جلدی میں بہت سی غلطیاں رو سکتی ہیں ریامنی کے پرچ میں منغی مثبت کی غلطی پاہندسوں اور اعداد کو اوپر کی سطرسے نیچے کی سطرمیں نقل کرنے سے دوران ایک ہے بجائے دوسرالکھنے کا قوی امکان ہو باہے ۔اس لیے حل کیے ہوئے جوابات کا دو ہارہ جائزہ لیجیے ۔

## طلبهاور ماحول

طلبہ کی پڑھائی پران کے ماحول کی گڑیڑ، روشنی کی کمی ، گرمی ، سردی اور ہوا کے علاوہ استعمال کی کرسی کا بھی اثر ہو تا ہے ۔ پڑھائی کے لیے مناسب روشنی ۔ کھے پڑھنے کے کاموں کے لیے ، سوئی میں گاگا پرونے یا لباس کے لیس بنانے کے لیے تقریباً 20 لؤمن (LUMEN) · روشنی چلہیے ۔ اتنی روشنی بلندی پر رکھے ہوئے 100 یا 150 واٹ کے ہلب یا ٹیوب لائٹ کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے ۔ لیکن یہ بات ذمن میں رہے کہ روشنی راست آنکھ پر نہ پڑے پڑھنے کے دوران روشنی اگر راست آنکھ پر بڑتی ہے یا آنکھ کے دائرہ کار کے کنار بے بھی ہو تو آنکھ بہت جلد تھک جاتی ہے ۔ پڑھنے کے دوران میزاور کتاب پر پڑنے والی روشنی اور

پی منظری روشنی میں زیادہ فرق نہیں ہوناچاہیے۔ان دونوں میں 3:1 کی نہیت مناسب رہتی ہے۔میزے نصف میٹر بلندی پرر کھاہوالیبل لیپ بمی بہر ہوتا ہے گر اس کا شیڈ نیم شفاف ہوناچاہیے اور اس کا سایہ میز کے باہر کرنا طاعے۔

پڑھنے کے لیے کرہ ہوا دار ہونا چاہیے: ۔ اگر کرہ بند ہوتو اس میں آہت آستہ آکیجن کم اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار پڑھتی جاتی ہے ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ سے بے چینی اور وروسرہوسکتا ہے ۔اس سے کام کی رفتار کا ست ہونالاز می بات ہے۔

ست ہونالاز می ہات ہے۔ پڑھائی کے لیے مناسب مقام:۔ انفرادی پڑھائی کے لیے خاموش اور

پڑھائی ہے سے مناسب مقام: ۔ القرادی پڑھائی ہے سے تھاموس اور پرسکون ماحول ضروری ہے ۔ پڑھائی کا کام کرنے کے لیے ایک ہی مقام کو مقرر کر لینا مہتر ہوتا ہے ورند مقام بدلتے رہنے سے کتابوں اور ضروری چیزوں کو مستقل لانے لے جانے کی تکلیف رہے گی ۔ اس کے علاوہ جانے میرا زاحال مدر کام کر زکر تح کے بھی سا ایوگی۔

ہجانے ماحول میں کام کرنے کی تحریک بھی پیداہوگی۔ آپ کے پڑھائی کے کرے میں دیگر دلحیبیوں کی چیزیں مثلاً ریڈیو ، ٹی

دی ، میب رایکار فی میز پر یا دیوار پر کسی کی فوثو ، کمانے پیننے کی تیار چیزیں :

نہیں ہوناچا ہیے اس لیے کہ یہ آپ کی توجہ بھٹکانے کاکام کر سکتی ہیں۔ ملس

تہا پڑھنے سے کسی لائبریری میں پڑھنا مفید ہوتا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ ہم کسی دوسرے کو کام کر تا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے اندر بھی کام کی تحریک پیداہوتی ہے لائبریری سے یہ بات حاصل ہوسکتی ہے۔

ا کثر دوست احباب آپ کی پڑھائی کے دشمن ہوتے ہیں جو وقت ہے

وقت آپ کے ٹھکانے پر ٹیک پڑتے ہیں اور آپ کو مروّت میں ان کے ساتھ ہے کار گفتگو میں کئ کئ گھنٹے گزار ماپڑتا ہے۔ بعض اوقات وہ آپ کو کمپنج کھانچ کر ہونلوں اور سیسمٰا گھروں کے حکر نگانے لیے چلتے ہیں۔اس کا واحد علاج یہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے اس معاملے میں بے مروّت بن کر لینے پڑھائی کے مرتب او قات بتادیں کہ آپ ان او قات میں نہیں مل سکتے۔ موسقی سے پدھائی میں کوئی فائدہ بنیں: ۔ ماہرین نے تجربات کے بدر یہ بات بتائی کہ موسیق سے پڑھائی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۔اس کے برخلاف مشکل ذہنی کام صرف شور وغل ہے پاک اور پرسکون ماحول ہی میں ہوسکتاہے۔

## پڑھائی اور طلبہ کی صحت

دماغ میں گردش خون کی رفتار ہدن کے دوسرے حصوں کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے ۔ جب ذہن کام کر تا رہتا ہے تو خون کے ساتھ آگیجن کی پہاں بہت کمپت ہوتی ہے اگر آپ کی محت ٹھسکی نہ ہوتو د ماغ کو خون کی سلائی کم ہوجاتی ہے اور ذمنی کام سست ہوجاتا ہے۔خوب پسید بمرکر کھانے سے یا دیر منہم غذائیں کھانے کے بعد بیند کا غلبہ ہوتا ہے۔مطالعہ مشکل ہوجا تا ہے۔ کیوں کہ ہاضے میں مدد کے لیے بدن کا زیادہ خون معدے ك اطراف جمع بوتا ب-اس ليه دماغ كوخون كم ملتاب متجبأ أكبين كم ملنا کی وجہ سے دماغ اپناکام نہیں کر سکتا اور پیند آجاتی ہے۔

طلبہ کی بیماریاں: - طلبہ کوعام طور پر دانتوں اور جلد کی بیماریوں کے

علاوہ نزلہ و زکام ساتارہا ہے معالی کی محت کے لیے وانتوں کی صفائی

ے ساتھ ساتھ وہامن سی والی غذاؤں کا استعمال مفید ہے ۔ جلدی امراض سے بچنے کے لیے کپروں اور جسمانی صفائی کے علاوہ پریشانیوں اور تفکرات سے بچنا ضروری ہے ۔ ہاف کی خرابی میں دیر مضم غذاؤں اور ورزش کی کی کا بڑا افر ہوتا ہے ۔ اس لیے دیر مضم غذاؤں کی زیادہ مقدار نہیں لینا چاہیے ۔ برافر ہوتا ہے ۔ اس لیے دیر مضم غذاؤں کی زیادہ مقدار نہیں لینا چاہیے ۔ برافر ہوتا ہے ۔ اس لیے دیر مضم غذاؤں کی زیادہ مقدار نہیں لینا چاہیے ۔ تفکرات کا معدے پر بھی افرید تا ہے ۔

ورزش کی ضرورت: ۔ الیے لوگ جن کے پیشے میں پیشمنازیادہ ہوتا ہے

وہ ہارٹ فیل کے زیادہ شکار ہوتے ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے جنکے پیشے میں

زیادہ چلنا مجرنا ہوتا ہے سجتاں چہ خطوط رسانوں کو ڈاک خانے کے کر کوں

میں بہ نسبت دل کی ہیماری کم ہوتی ہے ۔اس لیے کسی نہ کسی قسم کی ورزش

مروری ہے ۔ ورزش تفکرات کا بھی علاج ہے ۔ چہل قدمی بھی پلکی مجملی

ورزش ہے ۔ دوڑ نا تو انچی خاصی ورزش ہے ۔ اس کے بعد سیل حلانے کا نمبر

المبلول كا تعليم پر اثر: - محقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انچی کو کریاں لینے والے عام طور پروہ ہوتے ہیں جو کھیلوں اور اسپورٹس میں کم حصہ لینے والے عام طور پروہ ہوتے ہیں جو کھیلوں اور اسپورٹس میں کم حصہ لینے والے طلبہ صحب لینے ہیں۔ فصوصاً فٹ ہال اور کر کٹ میں مستقل حصہ لینے والے طلبہ معمولی ڈگریاں ہی حاصل کرتے ہیں کیوں کہ ان کھیلوں کی مشق کے لیے بہت سازا وقت مرف ہوتا ہے ۔اس کے علاوہ ان کھیلوں کے میاجی در سے ساسلہ میں مختلف مقامات کے دور کرنے پڑتے ہیں۔ انچی ڈگریاں لینے سلسلہ میں مختلف مقامات کے دور کرنے پڑتے ہیں۔ انچی ڈگریاں لینے کے لیے پڑھائی میں زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے ۔ نیم کھیلوں میں حصہ لینے والے اپنا وقت پڑھائی میں دے نہیں سکتے سہاں ایک اہم بات یہ بھی جان لینا استادہ قت پڑھائی میں دے نہیں سکتے سہاں ایک اہم بات یہ بھی جان لینا

چلہے کہ سخت جسمانی کھیل دماغ کے مرکزی حصبی نظام کو تعمان مانے ہے۔جس ے ملتج میں دمنی کام کی صلاحیت کم ہوجاتی ہے۔الستبہ امکی چمکی اور معدل ورزش سے دمنی کام کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس لیے طلبہ کوخودیہ طے کرنا ہوگا کہ کھیلوں میں حصہ زیادہ لیناہے یا کم ۔

الي طلبه جورات ديرے سوتے إيس يا آم محمنوں سے زيادہ سوتے ہیں مے کی کلاس کو دیرہے جاتے ہیں۔سونے سے تمام بدن کو آرام ملا ہے۔ سونے کے دوران وہ سب فاسد مادے خارج ہوتے ہیں جو دن مجرے کام کی وجہ سے جسم میں پیداہوتے ہیں۔

میں در دسر، بھول کے عارضے ہوتے ہیں اور لکھنے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔اس لیے سونے اور جاگئے کی مناسب ماو میں والی جاہیے - بیند کو بلانا کوئی مسطل کام نہیں - سونے کا لباس بہن لیجیے ، بستر پرلیٹ جلئے اور روشنی بند مجیے اور اس کے ساتھ ماحول

میں شور اور انتشار نہ ہو تو بیند آسانی سے آجاتی ہے۔ نیددند آنے کے وجوہات: - فیر معمولی پر بیشانی اور جوش ، ب تماشہ کمالینا یا کافی پاچائے کی زیادتی ، ہد منہی ، ورزش کی کی ، زیادہ سردی یا زیادہ گرمی ، سونے سے قبل مخت ذہنی کام سالیے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہیند مشكل سے آتى ہے - بسترس ليك ليك كتاب برصنے سے بمى بيند آجاتى ہے اس لیے کہ اس سے تعکان پیدا ہوتی ہے اور آنکھیں بوجمل ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی بیند طاری ہوتی ہے۔

طلبه کی غذا: - طلبه کو اکثر پیٹے پیٹے لکھنے پڑھنے کاکام کر ناہو تا ہے -زیادہ پیشے والوں کو نشاستے والی فذائیں کم اور پرومین مجل اور ترکاریاں زیادہ کمانا چاہیے ۔البتہ کھلاڑیوں اور سخت جسمانی کام کرنے والوں کو کاربو ہائیڈر مدے (نشاستہ) کی مقدار زیادہ اینا چاہیے کیوں کہ اس سے زیادہ حراری توانائی حاصل ہوتی ہے۔

ریادہ بیٹھنے والے یہ زیادہ کھائیں: ۔ دورہ، دہی، مکمن، گوشت، انڈے، قلیجی، تھلی، نماٹر، خربوز، تربوز، تھیرا، موسمی، سنترہ دیگر پھل، بادام کاجواور خلنک میوے۔

زیادہ پیشے والے یہ کم کمائیں: - چاول ، فکر ، بسک ، پیسٹریال ، مافیاں، مٹمائی اور شکر کی دیگر چیزیں ۔ ملی ہوئی چیزیں۔

متباکوے پر ہمیز کچیے: ۔ سگرید یا تکوئین کے انجیش سے دل کی حرکت اور خون کا دیاؤ بڑھ جا تا ہے۔امریکہ میں حال میں جو جدید تجربات ہوئے اس سے بدیات سامنے آئی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کا، کینسر، پھیمپروں اور دل سے امراض میں بدلیا ہو مالازی ہے۔اس طرح تمیا کو کھانے والوں کو آگے حل کر مختلف حوار مل لاحق ہوتے ہیں جن میں معدہ کاالسریا کینسراہم ہیں۔ چائے ، کافی ۔ پائے اور کافی میں سے قین مہوتا ہے۔ اگریہ تموژی مقدار میں لی جائے تو اس سے ذہنی کام میں تیزی ہوتی ہے۔اس کی زیادتی ے طبیعت المرال اور نیندکی کی ہوسکتی ہے۔ بعض طلبہ امتحان کے قریب نیند سے بچینے کے لیے " کے قین سڑیٹ "کی گولیاں استعمال کرتے ہیں۔اس کی عادت اتھی نہیں اس لیے کہ اس کی بڑی خوراک بینند اور آرام میں خلل

بھن ہی ہے اچی غذائی عاد تیں ڈالنی چاہیے۔ بغیر تیل کی پہاتیاں ، سبز و زرو رنگ کی ترکاریاں بھی استعمال کھیے۔ ان میں موجود قامبر (ریشہ) سے غذاکی جم لی لیٹ جاتی ہے اور آنتوں میں جذب ہوئے بغیر باہر آجاتی ہے۔ قامبر فضطے کو کھو کھلا بناتا ہے اس سے وہ آسانی سے آگے بڑھتا ہے اور قبض نہیں ہوتا۔

سیب ، سنرے ، انگور اور بہت ہے معود Pectine نون ہے۔ کوسٹرل سطح کو اتار نے میں دواکی طرح کام کرتا ہے۔

شافر اور تربوز میں Lycopene بوتا ہے جو کینسر سے مقافلت کرتا ہے پئی (Papaya) خربوز اور گاجر میں بیٹیا کروٹر و (Papaya) خربوز اور گاجر میں بیٹیا کروٹری مکئی، بلدی اور رائی (Carotene) ہوتا ہے۔ یہ بھی کینسر مخالف ہے۔ زرد مربی مکئی، بلدی اور رائی ملی اللہ، سزموٹی مربی مکئی، بلدی اور رائی میں جو کینسر مخالف انزائم پیدا کرتے ہیں۔
پالک، سزموٹی مربی مکڑی، کھیرا، کو تعمیر، بیٹمی، بود سنے، شیٹم، کدو، کندوری، تورائی میں پایا جانے والا کلوروفل کینسر پیدا کرنے والے کمیائی مرکبات کو جگڑتا ہے تاکہ وہ آنتوں میں جذب دبوں۔ فرکورہ بالا فاظدہ پیاز اور ایسن سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ پہر آنتوں میں جو سربی ہو قلب کے لیے مطید ہوتے ہیں اس لیے ماہرین امراض قلب گوشت کو کم اور مجملی کو روزانہ کھانے کامشورہ دیتے ہیں۔ کینسر انسٹی میں جانب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بیٹھی چھالیہ میں اس کو بچے اور نوجوان استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ الدیتہ کھانے کے بعد سونف، تھالیہ، اس کو بچے اور نوجوان استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ الدیتہ کھانے کے بعد سونف، تھالیہ، اس کو بچے اور نوجوان استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ الدیتہ کھانے کے بعد سونف، تھالیہ، اس کو بچے اور نوجوان استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ الدیتہ کھانے در بوتی ہے۔ اس ویگ کو نصف گھینے تک بلکا بمکا ہے ہاتہ تھاں سے سیننے کی بعلن دور ہوتی ہے۔ اس ویگ کو نصف گھینے تک بلکا بمکا ہے اور میں تو اس سے سیننے کی بعلن دور ہوتی ہے۔ اس ویگ کو نصف گھینے تک بلکا بمکا ہے اس کو بھیاں دور ہوتی ہے۔ اس

کرتا ہے اور ترشہ کھانے کی مالی (Esophagus) سے نکل ہاتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم تین دن شام کے وقت 20 تا 25 منٹ الی ورزش اور کھیل کی عادت ڈلیے جس میں سانس تیز ہلتی ہے الیا کرنے سے آمند و زندگی میں عاد ضدہ قلب سے نی سیکتے ہیں۔

لیے کہ جہانے کے عمل سے لعاب کابہاؤ بڑھ ماتا ہے جومعدے کے ترشے کی تعدیل

## لازمات(ASSOCIATIONS)

کسی چیز کو سکیمینے کے دوران تاریم معلومات سے بعد ید معلومات کا جوڑنا ایک فطری بات ہے۔ سکیمنے کے دوران ہم انہانے طور پر اس طرح کے طازمات قائم کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً وطن کے لفظ کے ساتھ ہی ہمیں اپنے لپنے وطن کانام یاد آتا ہے۔ کرکٹ کا لفظ سنتے ہی کر کٹ کے لپنے محبوب محطاڑی کانام ذہن میں آنا فطری بات ہے۔ نشیمن پر کسی تاکمی شعر کے سنتے ہی دو سرا شعر "نشیمن" کا یاد آبی بھاتا ہے۔ کسی نظم کا دو سرا شعر ذہن میں آتا ہے کوں کہ پہلے شعر کے آخری لفظ سے دو سرے شعر کے استعار میں ایک تعلق اور جوڑ ہمارے ذہن میں جمابوا ہو تا ہے۔ بوری نظم کے اشعار میں ایک شعر کے اخیر اور دو سرے کے شروع میں الیے تکا زمات قائم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تکا زمات قائم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تکا زمات تائم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تکا زمات ان تکا ذمات کے نقوش کو تو تی تر بناتی ہے۔

مصنوعی مکار مات: - یه ایسے ملازمات بیں جو دیلے سے پائے نہیں جاتے بلکہ پیش آنے والی باتوں میں خور و حد بر سے انحمیں قائم کر دا پڑتا ہے - اس لیے انحمیں مصنوعی مکازمات کہتے ہیں ۔ مثالیں درج ذیل ہیں -

انگریزی کے دوالفاظ بن WEEK اور WEAK - ابتدائی جماعتوں میں پرجعتے وقت میرے لیے یہ فرق کر نامشکل تھا کہ کون سالفظ کردر کے لیے ہے اور کون سا بطنے کے لیے ۔ کوں کہ یہ دو الفاظ ، م آواز بیں۔ راقم الحروف کے بھائی نے ان الفاظ کے معنی یاد رکھنے کا ایک طریع یوں بتایا کہ ہفتہ میں ایک سے زائد دن ہوتے بیں اور اس کے لفظ WEEK میں ایک سے زائد ہو تے بیں اور اس کے لفظ WEEK میں ایک سے زائد ہا نے اور اس باقی نہیں رہی طبیعیات پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ وولفائی خانے ، لیکانشوی خانے اور خواری خوک خانے میں جست کی سلاخ یا پترابطور منفی برقیرے کے کام کرتا ہے ۔ مبال طلبہ کو ایس مشکل کو دور کرنے کے لیے اپنے طلبہ کو یوں بتایا کہ جست برا بیا مشتدراتم نے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اپنے طلبہ کو یوں بتایا کہ جست برائے لیے انگریزی میں علامت " Zn "

استعمال کی بیاتی ہے۔ جست کی علامت Zn میں حرف n ہے اور NEGATIVE میں حرف n ہے اور NEGATIVE میں حرف n سی یہ تعلق یعنی منفی کے شروع میں بھی حرف "n " ہے۔ اس طرح ان دو "n " میں یہ تعلق ذہن میں رکھ لیں تو جست کامنفی برقیرہ ہو ناآسانی ہے یاد رہے گا۔

ذہن میں رکھ میں ہو جست کا سی بر جرہ ہو نااسان سے یاد رہے ہ۔
اس کتاب کے ابتدا میں 19 کے بہاڑے کا جو طریعۃ پایش کیا گیا ہے دہ ایک ہوئے نے دائے کا بیور میں ہے۔ کچ برس فیط میری لاکی کا جہار مہ تعاصت کا اسمان تھا۔ رانے اسمانی پرچوں میں میں نے دیکھا کہ اکر یا19 کلیمباڈا او تھا جارہا ہے یا19 سے تھیم کا دیا جارہ ہے ہوا دیا جارہا ہے ۔ میں نے اپنی لاک سے بو تھا کہ آیا19 کلیمباڈا یاد بھی ہے ۔ معلوم ہوا کہ یاد بہیں ہے میں نے بہاڈوں کی کتاب دیکھ کر خور کیا کہ بہباڈے کی مختلف ضربوں میں کوئی آئی تعلق تو بہیں ۔ چہاں چہ فور آبی 1 عا19 طاق اعداد کھنے اور پھر نیچ سے میں کوئی آئی تعلق تو بہیں ۔ چہاں چہ فور آبی 1 عا19 طاق اعداد کھنے اور پھر نیچ سے او پر تک 0 اور 1 عا9 کھنے کی ہات ذہن میں آگئے ۔ یہ طریعۃ میں نے اپنی لاکی کو بتایا کہ اب 19 کلیمباڈا یاد رکھنے کی ضرورت بہیں ۔ امتحان میں 19 سے تھیم کا اوال ہو تو کہا کہ اب 19 کلیمباڈا یا در کورہ بالا طریعۃ سے لکھ کر اس کو دیکھنے ہوئے آسانی کے ساتھ تھیم کا کہا جاسکتا ہے ۔

مذکورہ بالاخطوط پر اگر آپ بعد بدعلم کو قدیم علم سے جو دُنے کی مشق کرتے رہیں تو قدم قدم پر بے شمار مکازمات ذہن میں قائم کیے جاسکتے ہیں اس طرح قدیم معلومات گویا کھونٹیاں ہیں جن سے جدید معلومات کو اٹھا یا جاتا ہے۔

سوسیاں بن سے ہدید اور اور اور اور اور ایک رسید میں برسبابرس سے دائج ہے اور ابھی کا خوات کا مذکورہ بالا طریع مدارس دینیہ میں برسبابرس سے دائج ہے اور ابھی کی گئی کک جاتا ہوا ہوئی اور تھون اور تجوید کے علوم کو ذہبن میں رکھنے کے لیے المتوار اور تھرین کی گئی ہیں۔ اس طرح تعمون اور تجوید کے علم کی روسے للتا کے پانچ حروف میں ۔ ب، ج، د نے بکٹرت استعمال کیا ہے۔ تجوید کے علم کی روسے للتا کے پانچ حروف کو یاد رکھنے کے لیے ان سے دو الفاظ " قطب جد " بنائے گئے تن اور ط ۔ ان پانچ حروف کو الگ الگ یاد رکھنے کی یہ نہدت قطب جد " بنائے گئے ہیں۔ اس طرح حروف کو الگ الگ یاد رکھنے کی یہ نہدت قطب جد "یاد رکھنے آسانی سے یاد رکھنے کے اس نے دائی سے یاد رکھنے کے در انجم دار کی شو میں مرد در الگارہ در سے اس کے دروف کو انگ انگارہ در ہیں۔ اس کی دروف کو انگارہ دروف کو انگار کی دروف کو انگارہ دروف کو انگارہ دروف کو انگارہ دروف کو انگارہ دروف کو انگار کی دروف کو انگارہ دروف کو انگار کی دروف کو انگارہ دروف کو انگارہ دروف کو کو کھروف کو کا کھروف کو کھروف

کے لیے انھیں ایک شعر میں پر وریا گیاوہ یہ ہے حلق کے بچہ حرف بیں اسے باوگا ہمزہ حاومین حا و غین خا طبیعیات کے طلبہ سفید روشنی کے طبیف عمل سات رنگوں کے سلیلے کو یاد رکھنے کے لیے اید به معنی الاع " VIBGYOR " کامبارالیتے ہیں جس کابر حرف ایک الاقا کے شروع میں ہو تا ہے جو حسب نیل ہے۔

نيا 3. B = Blue نيگوں 3. B = Blue نيا

يار في 6. O سر 5. Y = Yellow زرد 6. O سر 6. O morange 7. R = Red

إعدادياد ركھنے كا صوتياتى طريقيہ: - اس طريقے ميں: ، 2 ، 3 ، 4 ،

۔ 7 ، 6 ، 5 ، 8 ، 9 اور 0 (مغر) كو حروف سے ظاہر كيا جا تا ہے۔

په طریعة انگریزی میں اٹھارویں صدی علیوی بی میں رائج ہواتھا۔اس کوصو تیاتی طریقہ کہتے ہیں۔ کوں کہ مذکورہ ہندسوں کو "ہم محزج" آواز والے حروف سے جوڑ دیا گیا اردو میں اس کے مماثل کوئی طریقہ اب حک دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس لیے راقم الحروف نے اردومیں ایسا بی ایک طریعة اختیار کیا ہے۔ اگر پسند آئے تو آپ بھی اس کو استعمال کیجیے ذیل میں ہندہے انگریزی کے ہم آواز حروف کی جوڑیاں اور اردو کے مماثل حروف ذیل

ىدىي بارىسىدىن. D . T = 1 ف. نفر، دُروْه،ت. نقر آل كليمين شي ايك تعنا نيج وياجا تا س دیے جارہے ہیں:

ب ا ا کصف میں کلم کو دو تھکتے نیجے کی جانب دیے جاتے ہیں۔]
n = 2
n = 2

M = 7

FOUR ]
A = 4

L = 5

اروس فریر میں " L " کے معنی 50 کے میں اور 50 میں پانچے کا ا

، سر سب - ، SH ، CH ، J = 6 ع ، ق ، ش [ ج ك بند ع " 6 " كو باليس ما نب پلك دي تووه ل كي شكل اختيار كر ع كا ـ CH ، J ، م محزج آوازي، بي -

G · K = 7 ک، کر، کھ اللہ اللہ کا ہندسہ دومرتبہ فیزها میزها جما

8 = 8 ، ۷ = ف اورو [ گاس 8 کی طرح دو طلقیس ۲ ، ۲ کام محرج

b ، P = 9 پ،ب، پد، بو P کوبائیں بھانب پلٹ دیں تو 9 بن بھائے کابرہ P ، bبرج ہے۔]

S ، Z = 0 و ، ث ، س س ، کا ZERO س ک Z ، ک یم

اب آیے اصل مضمون کی طرف یعنی اس طریعۃ سے اہم اعداد مثلاً کسی کافون نمبر مکان نمبر، کار نمبر، پالسی نمبر وغیره یاد ر کھنا۔ اس طریقے میں بندسوں کو حروف میں ۔۔ تبدیل کیاماتا ہے ۔ ان مروف کے درمیان انگریزی کے U ، O : VOWELS l ، E ، A کے علاوہ h اور y جوڑ کر کوئی لفظ بناتے ہیں۔ اس لفظ کو ظاہر کرنے والی شنے کوغیر فطری اور خمیر معلول طور پر بڑا کر کے اس کا تعلق متعلقہ مخص پاشنے ے کردیتے ہیں ۔ اس مذکورہ شنے کو متحرک تصور کیا جائے تو یاد رکھنے میں سبولت ہوتی

مثال 1 : ایک حیدرآبادی بزرگ جن کو لوگ بهت چلبنته بین کافون نمبر 37306 ، ہے ۔ موصوف مساجد میں وصط و تقار پر کرتے ہیں۔ ان کافون نمبر باد رکھنے کے لیے میں نے ذیل کا طریعۃ اختیار کیا۔

3 7 3 0 6

мкмѕј

MIKE , MUSJID(مامک مسجد)

چوں کہ اس شہر میں مرف 5 ہندی فون نبر بیں اس لیے آحری D یعنی " و " کا عمال شمار مہيں ہے - يہ زائد حرف ہے - سي نے تعور س بون ديكماكه موصوف مسجد میں مامک کے سامنے بیٹھے وصط فرمارہے ہیں۔جب مجمی ان کے فون نمبر کا خیال آتا ہے مامک مسجد کالفظ فوری ذمین میں آتا ہے۔اس سے میں نمبر موج لیما ہوں۔

نوث: - الفاظ کے بنانے میں یہ صروری مبنی کہ ہم ایک بی زبان پر اکتفا کریں۔ جن حن زبانوں کو آپ جانتے ہیں طرورت کے لحاظ سے موزوں لفظ کسی مجی زبان

سے منتخب کر کے کام میں لائیے ۔یہ بات ذیل کی مثال میں بھی د ملیمی ماسکتی ہے۔

مثال 2 : اردو اکیڈی آند مرا پردیش (حیدرآباد) کا فون نمبر کسی زمانے میں 33801 تما اس كوياد كرف كالمربعة جوس ف اختيار كياتما لماضد فرمايد:

MOME FUSED = الفاظ

موم فیوزد (بعنی موم نگیملا)

اب ان الفاظ اور اردو اکیڈی میں تعلق قائم کرنا ہے۔ میں نے یہ تصور کیا کہ
ایک بڑی موم بتی ، اتنی بڑی مجتنی کہ قطب بینار۔ اکیڈی کے دفتر کی چھت پر رکھی ہے
اس کی روشنی بورے آند حرا پر دیش میں پھیل رہی ہے۔ بتی کاموم بگھل رہا ہے اس میں
ہواردو کی تمام در ہی و فیر در سی آبایس لکل لکل کر نیچ آنے ہے دفتر میں ان کے ڈھیر
لگ رہے ہیں۔ ابتدا میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ لفظ ہے متعلقہ شنے فیر فطری خواص کی
طامل ہواس ہے وہ تصور ذہن میں چپک کے رہ جاتا ہے۔ اس مثال میں موم بتی کو قطب
بینار کے قد کی تصور کیا مجیا۔ اس کے علاوہ موم بتی سے کتابیں لگانا بھی فیر فطری اور
فیر معقول بات ہے۔

بر راب ب بول کافون نبر 910 ہے اس کے حروف P.D.S. مثال 3 : ایک ہو کل کافون نبر 910 ہے اس کے حروف 30 ہوتے ہیں۔ آند مرا پر دیش میں یہ مخفف طلبہ کی ایک پارٹی کا ہے۔ میں نے یوں تصور باند ما کہ P.D.S کے طلبہ لینے کچہ مطالبات کے سلیط میں زبر دست مظاہرہ کرکے دوہ ہر کے کھانے کے لیے ہزار وں کی تعداد میں مذکورہ ہو کمل میں جارہے ہیں جس کافون نبر 910 ہے۔

مباں ایک بات بتانا ضروری مجمتا ہوں کہ ہمیں آپ یہ نہ خیال کرنے لگیں کہ ان تمام تصورات کو ہم کیسے ذہن میں لائیں ادراصل ہم ان طریقوں سے ملازمات ذہن میں قائم کرتے ہیں جب مجمی متعلقہ مقامات یا اشخاص کے فون کے متعلق سوچیں اس وقت یہ خیالات ذہن میں آئیں مجے ورنہ یہ لاشعور میں وب رہتے ہیں۔ کثرت استعمال سے جب فون نمبریاد ہو جائے تو مجریہ خیالات ذہن میں آنے نہیں پاتے۔

ا سمال سے جب بون سرباد ، ویا سے در ہوت کا استمال سے جب بون سے ہوں ہوں کا در میں اسلام بھی فون نمبر ہی طرح ہم کار نمبر ، مکان نمبر اور پالسی نمبر یا بدنیک اکاونٹ نمبر بھی اس طریعے پر یادر کھ سکتے ہیں -

## قديم اورجد بيراشعار

اکٹرہائی اسکولوں اور جو نیر کالحوں کے طلبہ کو خاص موقعوں پر بہت ہاری کے لیے اشعار کی ملائل رہتی ہے۔ ان کی سہولت کے لیے اس باب میں تد یم و جدید مظہور اشعار کے علاوہ تعیمت اور اخلاقی تعلیم پر مشمل اشعار کو منتخب کیا گیاہے۔

(الف) اللہ کو بکار اگر کوئی کام ہے غافل ہزار مام کا یہ ایک مام ہے (ملی) ایک بی صف میں کوے ہوگئے محود و ایاز شکوئی بنده رہا اور نہ کوئی بندہ نواز (اقبال) آ فجر کو بتاؤں میں تاریخ ام کیا ہے شمشیر و سنان اول طاوس و رباب آخر (اقبال) اے طاہر المہوتی اس رزق سے موت انجی جس رزق سے آتی ہو ررواز میں کو یہی (اقبال) اکبر نے کما س لو یارو اللہ نہیں تو کیے بھی نہیں یاروں نے کما یہ قول خلط توفواہ منیں تو کی مجی منیں (اکبراله آبادی) آئين جوال مردي عن گوئي و ب پاک الله کے شیروں کو آئی نہیں رو بابی (اقبال) اچے کن دیکھ انجی صورت نہ دیکھ می علیہ بعلی ہے (منی)

آلاکش زمانے سے دامن بچا صفی کنا مجی بیشتا ہے جگہ اپی جماد کر از دکمی دل کی جمجی ہے برٹری دور یہ نہ کچھے کمجی جمعیر کسی ک (مغی) (مغی) اب تو محمراک یہ کھے ہیں کہ مرمائیں سے مرے بھی بھین نہ پایا تو کدمر جائیں گے (زوق) ے شمع ہمری ممر لجسی ہے ایک رات (زوق) وکر گزار یا اے بنس کر گزاردے اپنا زمانہ آپ بناتے ہمیں *وال*ِ ول (مگر) ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا محیا ، کو چاہیے اک عمر اثر ہوئے تک (غالب) لون جیآ ہے تری زلف کے سر ہونے تک اک شہنداہ نے دولت کا سہارا لے کر (سام لدمیانوی) ہم خریبوں کی محبت کا اذایا ہے مذاق امالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو س (بھیربدر) نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہوجائے آئے می لوگ بیٹے می اللہ مجی کوے ہوئے — (خواجہ ٔحیدرعلیآتش) میں بیا بی ڈمونڈمٹا تری المحفل میں رہ حمیا اذان وقت ولادت نماز بعد وفات (نامعلوم) ہں اتنی رہر کا جمگڑا تما زلاگی کے لیے ال مر ہے کھنے کا نہ کھانے کا (فانی بدایونی) زندگی کا ہے کوہے خواب ہے دنوانے کا آدے آیا نہ کوئی مشکل میں (بوش کم آبادی) مثورے دے کے بعث کے اجاب 91

اب تو عاتے ہیں میکاے سے می پیر کمیں کے گر خدا لایا اگر بختے دہے قست نہ بختے تو شکارت کیا (ميرتغي مير) مر تسلیم فم ہے جو مزاح یار میں آئے (میرتقی میر) آگاہ اپنی موت سے کوی بٹر نہیں سامان ہو برس کا ہے پل کی خبر نہیں (نامعلوم) المو وگرنہ حثر بنیں ہوگا بھر کبمی دورو زمانہ پمال قیاست کی جل حمیا ( نامعلوم) لینے بھی خلا مجھ سے ہے گانے بھی مانوش میں زہر بلال کو کمجی کہہ نہ سکا قند (اقبال) اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور مجی ہیں وصل کی راحت کے سوا (فیض احد فیض) اے موج بلا ان کو بھی ذرا دوجار تمیرے بکتے ہے کی لوگ ابھی مک سامل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں (معنن احبن مذبی) ان کا جو کام ہے وہ اہل ساست جانیں ميرا پيغام محبت ہے جہاں تک کہنے (مِگر) انماکر پمینک دو پلیر محلی میں نتی ہندیب کے ہیں انڈے محددے آسماں بمری لد پر فینم افٹانی کرے (اقبال) سرہ نورس جرے در کی مگہانی کرے (اقبال) تن جی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا ال کر کتی ہے الداد محساں ہیدا (اقبال) آفاد کی ہے کا یہ انجام ہے گا آخر دی اللہ کا اک تام میشد کا (نظير)

اس کے الطاف تو ہیں عام قبیدی سب ر (شہیدی) جھے سے کیا ضد متی اگر تو کس تابل ہوتا اگر کچه متمی تو بس یہ متمی نمنا آخری اپنی کہ تم سامل پہ ہوتے اور کھنی ڈویتی اپی (فنانظامی کانپوری) ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے (اقبال) جو پیرین اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اداے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا (غالب) ملائے عام ہے یاران کلتہ داں کے لیے ان کے دیکھے سے جو آجاتی منہ یہ رونق (غالب) رو کھیتے ہیں کہ بیمار کا حال اتجا ہے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انھیں کچہ نہ کو (غالب) جو ہے و نغمہ کو اندوہ رہا کہتے ہیں آدی ده ښي مالات بدل دين جن کو (مگر حالند حری) آدی و بس جو مالات بدل دیتے بیں ترج جن باعتوں میں میری چاہتوں کے پھول ہیں۔ (رشید ایرین) وقت بدلے کا تو ان باخوں میں پتمر دیکھٹا انسان کی ہستی بھی کوئی ہستی ہے ( نامعلوم) سانس آئے تو جسم ، رک جائے تو لاش اتجی صورت جی کیا بری شتے ہے (نامعلوم) جس نے ڈالی بری نظر ڈالی الفاظ و معانى مي تفاوت مبي ليكن (اقبال) کملا کی اذاں اور ، مجاہد کی اذاں اور امی تو آئے ہو بیٹو تو دو گری کے لیے گوی گوی نه انحاد نظر گوی کی طرف (نامعلوم)

ظر کود بڑا آئش مزود میں معنق معل ہے کو تماثائے کے بلم ابعی (اقبال) بانیعہ المغال ہے دنیا مرے آکے ہوتا ہے شب و روز تماثل مرے آمے (غالب) بہت ہور سنتے تھے بہلو میں دل کا جو چرا تو اک قطره خون ند لکا (آتش) بناؤں آپ سے مرنے کے بعد کیا ہوگا یلاد کمامیں مے احباب فاقت ہوگا (اکبراله آبادی) باخیاں نے آل دی جب آٹیانے کو مرے جن پہ کلیہ تما دہی ہے ہوا دینے کھے (ٹاقب لکھنوی) بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا میں کچ نہ مجھ خدا کرے کوئی (غالب) برماؤ نه آليل على ملت زياده بمبادا کے ہوہائے نفرت زیادہ (حالي) بربادی محکشن کی خاطر بس ایک بی الّو کافی تما ہر شاخ یہ الو بیٹھا ہے انہام محستاں کیا ہوگا (نامعلوم) بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو ایسا کچے کرے مپلو یاں کہ بہت یاد رہو (نامعلوم) بس کہ دخوار ہے ہر کام کا آساں ہونا آدمی کو مجی مدیر نہیں انساں ہودا (غالب) بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے اصان اک شریف ترین انتقام ہے (جوش)

بناکر فلیروں کا ہم بھیں غالب تماشائے وال کرم دیکھیے ہیں بلبل نے آشیانہ حجن سے اٹھالیا (غالب) (بوم میرشی) انی بلا سے بوم رہے یا ہما رہے برے مال سے یا بھلے مال سے (داغ دېلوي) تممیں کیا ہماری بسر ہو حمق باغ بہشت سے مجھے حکم سغر دیا تھا کیوں (اقبال) کار جہاں دراز ہیں اب میرا انتظار کر بہت حسین سی صحبتیں گھوں کی مگر (جَگرمرادآبادی) وہ زندگی ہے جو کانٹوں کے درمیاں گزرے بنده و صاحب و محتاج و خنی ایک ہوئے (اقبال) تری سرکار میں چہنچ تو سمی ایک ہوئے باعمل نے چاند پر رکھے تدم (ساح مبروخی) ب عمل بس سوچتے ہی رہ گئے بدلے زمانہ ہم کو زمانے میں وم نہیں (حَكَر) ہم سے زمانہ خود سے زمانے سے ہم مہیں بے خودی ہے سبب نہیں غالب کی تو ہے جس کی پردہ داری ہے (غالب) بلبل کو گل مبارک ، گل کو چمن مبارک (نامعلوم) ہم بیکسوں کو اپنا پیارا وطن مبارک بات عق ہے تو پھر قبول کرو (دواکررایی) یہ نہ دیکیمو کہ کون کہنا ہے بہت ہی کم ہیں زمانے میں وہ بشر راہی (دواکررای) جو حق کی بات سنیں اور است پیند کریں

بتوں سے جھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجے بنا تو بی اور کافری کیا ہے (اقبال) (**پ**) یانی یانی کر محتی مجه کو تلندر کی یہ بات تو جمکا جب فیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من (اقبال) ہول کی بن سے ک سکتا ہے ہرے کا جگر مرد نادان پر کلام نرم نازک بے اثر پتمر انچلائے ہیں تجھے دیکھیتے ہی لوگ (اقبال) میرا قعور یہ ہے کہ کی یونا ہوں میں (مامعلوم) پھول تو دو دن بہار جاں فزا دکھلاگتے حرت ان خخوں یہ ہے جو بن کھلے مرتعامیے (زوق) پرمی نماز جتازہ ہماری خیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے (داخ) پہناں تما دام تخت قریب آشیان کے اللے نہ پائے تھے کہ گرفتار بم ہوئے (غالب) بمر بمی کانٹوں کو کب آتا ہے بمز بنسنے کا عمر بنستے ہوئے پھولوں میں گزر باتی ہے (ابوالمجابدزابد) میر ندوں کی دنیا کا درویش ہے دو کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ (اقبال) پڑوسیوں کو مرے اپنا گھر سجانا تھا مرے مکان کا الٹنا تو ایک بہانا تھا (مغیل کلنوی) رواز ہے دونوں کی ای ایک فغا میں شایس کا جہاں اور ہے کر حمل کا جہاں اور (اقبال)

**(ご)** ہے جال کی جبالت نہ محتی (نامعلوم) ادان کو الا بھی تو بادان رہا ادان توہی باداں چند کلیوں پر قناحت کر گیا (اقبال) ورنہ گھفن میں علاج سٹکی داماں مجی ہے تقدیر کے پابند نہاتات و جمادات (اقبال) مومن فقط احکام الی کا ہے پابند ہے ترے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ ونیا (اقبال) عباں مرنے کی پابندی وباں مینے کی پابندی تمنا درد دل کی ہوتو کر ندمت فقیروں کی (اقبال) نہیں ملی یہ گرمر بادشاہوں کے خرینے میں ممس فیروں سے بحب فرصت ہم اپنے غم سے کب خالی (جعفرعلی حسرت) ملو بس بويكا لمنا نه تم خالى نه بم خالى ہے کہ دفمنی (احسان دانش) روستی کے ابو سے پلتی ہے تیرا امام ہے حضور ، تیری نماز ہے سرور (اقبال) الیی نماز ہے گزر ایے الم سے گزر ترے مونے ہیں افرنگی ترے قالی ہیں ایرانی (اقبال) ہو بھے کو رالتی ہے جوانوں کی تن آسانی توشامیں ہے ، ریواز ہے کام تیرا (اقبال) ترے سامنے آسماں اور مجی بیں جھے کتاب ہے مکن نہیں فراغ کہ تو (اقبال) کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

تعلیم کہ عاصل تھے ہر علم و ہمز ہے ر یہ تو بتا کچہ تھے اپنی بھی خبر ہے (مولادااحد پرتاب گرمی) توحید تو یہ ہے کہ فدا حشر میں کدے (محمد علی جوہر) یہ بندہ دوعالم سے خلا میرے لیے ہے حری باں میں باں ملانا فقط جس کا کام ہے یاد رکھنا دوست! تیرا دوست ہوسکتا نہیں (آرڈی شرما تامیر) تما جو ناخوب بحرريج وي خوب بوا (اقبال) کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا تممیر تقریہ سے مکن ہے نہ فریہ سے مکن (حليظ مي تمي) دہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے جو میں سربہدہ ہوا ممی تو زمیں سے آنے لگی صدا (اقبال) ارا دل تو ہے منم آشا جھے کیا طے کا نماز میں جال میں ابل ایمان صورت خورشید عید میں (علامه اقبال) ادحرے ڈوبے ادحر لکے ادحر ڈوبے ادحر لکے کیے ہوا ، ہوا کرم سے تیرے بی ہوگا ترے کرم سے ہوگا (امجد حدرآبادی) بان دی ، دی بوئی اسی کی <sup>مق</sup>ی (غالب) حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جب کشتی ثابت و سالم منی سامل کی نمنا کس کو منی اب الیی شکسة کفتی ر سامل کی تمنا کون کرے (معین احسن مذبی) جن کے سنگلموں سے تھے آباد ویرانے کمی (اقبال) شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئیں

جن طرف مجمع احباب كملزا تما بعاى (هائی) ہم پہ آئے تو ای سمت سے پہٹر آئے جاں اس کی المال ہو لاکھ دھمن ہوتو کیا برواہ (منی) دہاں جالے کو مکڑی اور انڈے کو کبوتر ہے ہانے والے کمی نہیں آتے (نامعلوم) مانے والوں کی یاد آئی ہے جب جوانی کی دھوپ ڈھلتی ہے خود سری سرچمکاکے چلتی ہے (احسان دانش) مذہبہ عشق سلامت ہے تو انشاء اللہ (واخ) کے دحامے میں بط آئیں کے سرکار بندمے جو سریہ تاج سکندر بھی ہوتو دنیا میں (تلوك چند محروم) بٹر کو چاہیے برگز نہ مراثما کے چلے جہوریت آک طرز حکومت ہے کہ جس میں (اقبال) بندوں کو محنا کرتے ہیں تولا مہنیں کرتے جس کمیت سے دہال کو سیر نہیں روزی (اقبال) اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلادو جاں میں مالی کسی یہ لینے سوا مجروسا نہ کھیے (حالي) یہ محمد ہے این زندگی کا بس اس کا جمعا نہ کھیے گا جانباً ہوں ثواب ملاحت و ر المبيعت ادمر نہيں آئی (غالب) جب میں حلوں تو سایہ ممی اپنا نہ ساتھ دے (جلیل مانک بوری) جب تم طپو زمين علي آسمان علي جهاں تک ہو ہر کر زندگی عالی خیالوں میں (شادعظیم آبادی) بنادیا ہے کائل بیشنا صاحب کمالوں میں

```
بھوتو الیے جو جیے سب تھادا ہے
مروتو الیے کہ جیے تھادا کچ بھی نہیں
 (ساحراد میانوی)
               مام عن توب هان توب مرى مام هان
               سلصے وجر بیں ٹوٹے ہوتے پیمانوں کے
 (ریا<del>ض خ</del>یرآبادی)
                     ملال پادشایی بوکه جمبوری تماش بو
                     بھرا ہو دیں ساست سے تو رہ بھاتی ہے پھیزی
   (اقبل)
               جب سر میں ہوائے طاحت تھی سرسبز فیر اسد کا تھا
                جب مرمر معیاں چلنے گئی اس پیڑنے پھلنا مچوڑدیا
    (حالي)
                      جس سے بیل نظر میں مرت ہو
                     طرية وه پال پايدا كر
  (کوکب بناری)
                جلنے گر ثواب طاحت و زید
پر جبیعت ند کیوں ادحر آتی (مولانااحد پر تاب گرمی)
                    جورو سم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش
                     احمد نے اس کو مجی ہتہ دل سے دعا کیا
(مولانااحمد مرتاب گرمی)
                جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر خالل
                مسافر شب کو نصح ہیں جو جانا دور ہوتا ہے
  (آغامشر کاشمیری)
                      جائے مبرت سرائے فانی ہے
                      آج وہ ، کل ہماری باری ہے
   (حوق لكعموى)
                 جن کو مٹاسکے نہ کوئی دور انقلاب
                 کیم الیے نقش ہی تو بناتے ہوئے ملو
   (ماہرالعادری)
                       جو کی بوچھے تو وہ ساحت بڑی دخوار ہوتی ہے
                       امولوں سے غرض جب برسر پیکار ہوتی ہے
   (دواکررای)
                 جخمیں حثیر بجے کر بجمادیا تونے
                 وبی چراخ جلیں عے تو روشنی ہوگی
   ( مامعلوم)
```

های که گری رفتار <sup>بخش</sup> دو (مابرالقادري) س تے مسافروں کو جگاتے ہوئے ملو جب رک گئے تو راسے مدود ہوگئے (دواکررای) جب الله محمَّة قدم تو بمين رائع لط ہو ملاتا ہے کسی کو ، خود مجی ملتا ہے صرور (نامعلوم) شع بھی جلتی رہی روانہ جل جانے کے بعد **تحک کے لم**نا بڑی کراست (مغی) اس سے ونیا مرید ہوتی ہے (**7**) مِل ساتھ کہ حرت دلِ مردوم سے لکے (فدوی مظیم آبادی) عاشق کا جنازہ ہے ذرا وحوم ہے لگے مپو میں کے اقبال کے گمر کو دیکھیں (اقبال) کہ میں مجی اِسے دیکھنا چاہٹا ہوں چونٹیوں میں اتحاد اور مکھیوں میں اتفاق (حالي) آدی کا آدی دشمن خدا کی شان ہے ہراخ کی تو ہرمال میں طرورت ہے (کلیم عاجز) کہ جاندنی تو کمبی ہے کمبی نہیں ہیارے ج<sub>بری</sub> کا جبر کا ، حلوار کا ہے گھاڈ ہمرا (نامعلوم) لگ جو زخم زباں کا دبا ہمیشہ ہرا حن صورت اگر نه بو نه کی (کوکب بناری) ب على بيرا ك

خرافات میں کھو حمی امت روایات میں کمو گئی (اقبال) حفور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے وہلے قیامت کر نہ دے بریا (اقبال) حیات لے کے حلو کائنات لے کے حلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے حلو (مخدوم) خدا سے مانگ جو کچے مانگنا ہے اے اکبر یمی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد (اکبر) خرس کے مرے مرنے کی وہ بولے رقیبوں سے خدا بخشے بہت سی خوبیاں ممی مرنے والے میں (داغ) خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بوجے بتا تیری رضا کیا ہے (اقبال) خبر ملے کی یہ تاہتے ہیں ہم امیر سارے جاں کا دارد ہمارے جگر میں ہے (امير ميناتي) خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی (حالي) نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی مالت کے بدلنے کا خلوص دل سے عدہ ہوتو اس عدد کا کیا کبنا جبیں میں نے جباں رکھ دی وہیں کعبہ سرک آیا (نامعلوم) خوب ہردہ ہے کہ چکن سے کی بیٹے ہیں (داخ) ماف تھیتے ہی نہیں سلصے آتے ہی نہیں خدا وندا به حیرے سادہ دل بندے کدمر جائیں کہ درویش بھی حیاری ہے سلطانی بھی حیاری (اقبال)

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حن کرشمہ ساز کرے (حسرت مومانی) خرد نے کہہ مجی دیا لاالہ تو کیا حاصل (اقبال) دل و نگاه مسلمان نہیں تو کچے مجی نہیں فدمت خلق اک بڑی شن*ے* ہے دل میں اس کا خیال پیدا کر (کوکب بناری) خیرہ بنہ کرسکا مجھے جلوہ دانش فرنگ (اقبال) مرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدسنے و نجف خدا جمعے کی طوفاں سے آشنا کردے (اقبال) کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں رکم پاک مرکیا کوئی شکہ پاک مرکبا (نظیراکبرآبادی) میں رہا نہ کوئی ہر اک آک مرکیا درم و دام لینے پاس کماں چیل کے گونسلے میں ماس کماں (حسين على خال) درودیوار پہ حرت کی نظر کرتے ہیں خوش رہو ایل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں (واجدعلی شاه اختر) دور حیات آئے گا ٹائل قضا کے بعد (مخدعلی جوہر) ہے آبتدا ہماری تری انبتا کے بعد دل بدنیا مجی کر خدا سے طلب (اقبال) کا نور دل کا نور نہیں وشت تو وشت ہے، دریا مجل ند مجوزے ہم نے (اقبال) بمرظامات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے

دل کے مجمولے عل اٹھے سینے کے داغ سے (نامعلوم) اس گر کو آگ لگ حتی گر کے چراخ ہے دیکھا جو تیر کھاکے کمیں گاہ کی طرف لینے ہی دوستوں کی قطاریں نظر بریں (حفيظ جالند مري) دن کو خورشیہ مگیاتا ہے رات کو چاند مسکرا؟ ہے رونق بزم کم نہیں ہوتی ایک آتا ہے ایک جاتا ہے (نامعلوم) درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورند طاحت کے لیے کچے کم ند تھے کروبیاں (میردرد) دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو کھ نہیں یہ بات ہر کسی کو بتاتے ہوئے ملو (مابرالقادري) د کیم اور درس لے کہ اے رابی پھول کانٹوں میں مسکراتے ہیں (دواکررای) وحوب کے ماروں کو جس کی جھانو میں راحت طے ریگ دار زندگی میں دہ تجر ہوہاہے (ابوالمجابد) دنیا میں آدی کو معیبت کباں نہیں (واخ) وہ کون ی زمن ہے جباں آسماں ہس دنیا میں ہے خزانہ لڑائی کا گر سدا آذروے خور گج کو الله تو جنگ ہے (نامعلوم) ربا نه صوفی و طلا میں سوز مشاقی فسانہ بائے کرالمت رہ گئے باقی

روک کو گر خلط چلے کوئی بیش رو گر خطا کرے کوئی (غالب) ربروو آو چنی خار اور اس طرح چنی كه جو كل آس ، إنحي ايك بحي كاظ نه ط (رشد کوثر فاروقی) رنگ لاتی ہے جا بتمر یہ مکس مانے کے بعد مرخرہ ہوتا ہے انسال مخوکریں کھانے کے بعد رحمت کا ابر بن کے بجاں مجر میں جائے (اممد ریسب گڑھی) عام یہ جل رہا ہے برس کر جملیے زن میر کارواں تغمرے (کوٹر نیازی) ہے مجی ونیا نے ون وکھائے ہیں رہ حیات میں جو خود محلک رہے ہیں ہنوز برعم خوایش وہ اٹھے ہیں رہمری کے لیے (عروج زیدی) ره محمّی رسم اذان روح بلالی ند ربی (اقبال) فسلغه ره کمیا ملغین خوالی نه ربی رزاق دوجهاں نے دیا مجی تو کیا دیا (اقبال) ایک دل دیا ہو وہ مجے غم مجرا دیا رنج کا خوگر ہوا انساں تو مٹ جایا ہے ِ رنج (غا*ب*) مشکلیں مجے ر پڑیں اتنی کہ آساں ہو جھیں رقیبوں نے ریٹ لکھوائی ہے جاجا کے تمانے میں (اکبراله آبادی) كم أكر عام ليناب عدا كا أس زمان مي زعین سلام کرے آسماں سلام کرے (مومن) وہ کام کر تھے سارا چیل سالم کرے

زمانہ بڑے ہوق سے سن رہا تھا بمس سو گئے داساں کھتے کھتے زندگی کیا ہے عنامر میں عمبور ترتیب ( برج ماد ائن چکیست ) موت کیا ہے انہی اجزاء کا ریشاں ہونا زباں پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے زمین مچن گل کھلاتی ہے کیا کیا (اقبال) بدلتا ہے رنگ آسماں کیے کیے زندگی زنده دلی کا نام (نامعلوم) مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں رمسانی ہوا میں گرچہ مملی شمشیر کی میزی (اقبال) نہ چوٹے بچے سے لندن میں بھی آداب محرخیزی زندگی کام کی بنتی نہیں ہے سور جگر (کلیم عاجزیشنه) خمع بننے کی تمنا ہوتو بردانہ سے سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا (اقبال) اس نام ہے ہے باقی آرام مال مارا سب کی عنایتیں ہیں منی اس کے فضل سے (صغی) وه مېريال ښيي تو کوکي مېريال مېيي س تو سی جاں میں ہے میرا فسانہ کیا (حيدرعلي آتش) کتی ہے بچھ کو خلق خدا غانمبانہ کیا سنق پڑھ میر مداقت کا عدالت کا شجاعت کا (اقبال) لیا جائے کا تجھ سے کلم دنیا کی امامت کا

سر کار غربوں میں جی ہوتے ہیں برے لوگ ابيا نہ کيا کچيے تحقیر کمی کی ساروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں (اقبال) ابھی عفق کے امتماں اور بھی ہیں سوبار حرا دامن باتقول میں مرے آیا (اصغر گوندوی) جب آنکھ کھلی دکیما اپنا ہی گریباں تما سب باندہ کچ سب کے سرشاخ نشین سب باندہ کچ (جلیل مانکیوری) ہم ہیں کہ گلساں کی ہوا دیکھ رہے ہیں ب کا تو مداوا کروالا اپنا بی مداوا کر نه سکے (مجاز) سب سے تو گریباں می ڈالے اپنا ہی گریباں جمول گئے سوجاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار پچھاکر (بامعلوم) مردور کمجی بیند کی گولی شپس کھاتے سکھے ہیں مہ رخوں کے لیے ہم معوری تقريب کچ تو بهر لماقات ۽ پانپيج دور دوران دکما تا عي وقت مچر باخت آنا نبس سعی کر آئسنے گلب کو چکانے ک (حريت الاكريس) کلم آئے گی نہ چرے کی مفائی آئے دوست مامل ہے گئے لوگ مرے ماتھ ماتھ تھے طوقاں کی زو میں آیا تو سنکا نہیں کما سرہ نورس حرے در ی نگہبانی کرے آساں حمری کھ پر شیم افشانی کرے آساں حمری کھ پر آسیم (نامعلوم) آسماں تیمی گھر پر شینم افشانی کرے آسماں تیمی گھر کم کر نہیں سمجے سمجے کیا ہے سمجے والے سمجے رکھ کر نہیں سمجے سمجے کیا ہے مجے کا راز کھایا پڑا آہنے آہنے

سے می کون میری جاک دامانی کا افسانہ (کلیم عاجز) براں سب لینے لینے پیرمن کی بات کرتے ہیں شع نے آگ مریہ رکمی ہے قسم کھانے کو (نامعلوم) بخدا میں نے علایا سیس مروانے کو ض جی گر ہے نہ لکے ادر یہ فرمادیا (اکبراله آبادی) آپ بی۔ اے پاس بیں اور بندہ بی بی پاس ہے شکایت ہے مجھے یارب ندادندان مکتب سے (اقبال) سبق شایس بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا محس ہزار ہل کے اجالا نہ کرسکیں (نامعلوم) ایک دل ملا تو دور تلک روشنی محمّی شبنم نے روکے جی ذرا بلکا تو کرلیا مُم ال كا يوچيے جو نہ آلو بہا سكے (عبدالسلام سلام) شام کو ہے پی ادر مج کو توبہ کرلی (غالب) رند کے رند رہے باتھ سے جنت نہ گئی مبر و قرار تاب و توان داغ <del>ما ع</del>کے (داغ) اب ہم مجی جانے والے بیں سامان تو گیا منی کو مسکراکر دیکھ لو فیے سے کیا حاصل (صغی) اسے تم زہر کوں دیتے ہیں جو مرماتا ہے شکر سے منس کے ، دل ریشاں ، سجدہ بے ذوق کہ مذب اندروں باقی نہیں ہے (اقبال) مباكسي ، كمال كا محول ، بان آندمي جب آتى ہے

```
(حسرت مومانی)
                       چڑھا جاتی ہے چادر گرد کی گور غریباں ر
                ضمیر رہے کے مل جائے دولت کوئین
   (نامعلوم)
                تو اس زوال کو للد ارتقاء ند کہو
                      طبیعت این محمراتی ہے جب سنسان راتوں میں
(فراق گور کمپوری)
                      ہم الیے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں
               هبل و علم ہے پاس نہ لینے نہ ملک و مال
 (آتش لکھنوی)
               ہم سے خلاف ہوکے کرے گا زمانہ کیا
                      طع آزاد یہ قیر رمضان بھاری ہے
 (علامه اقبال)
                      تمسیں کہہ دو یہی سمین وفاداری ہے
               ظغرآدمي اس كوينه جانيے كا ہو وہ كىيا ہى صاحب فہم و ذ كا
   (ظفر)
               جے عیش میں یاد خدانہ رہی ،جے طیش میں خوف خدانہ رہا
                     عقق و مردوری عشرت که خسرو کیا خوب ہے
                     مجے کو منگور نکو نامی فراد نہیں
  (غالب)
              عمل نے جن کے سفینوں کی ناخدائی کی
(حیات وارثی)
              وی سفینے مجنور سے نکل کے آئے ہیں
                    عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
  (اقبال)
                    نظر آتی ہے ان کو اپنی مزل آسمانوں میں
              حمر مامر مک الموت ہے تیرا جس نے
```

قبض کی روح تری دے کے جھے فکر معاش (اقبال) عروج آدم خاک سے ابخم سمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوما ہوا تارا مرکامل نہ بن جائے (اقبال) عمر وراز مانگ کے لائے تھے جار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں (ظفر) عیش و حشرت کے اندھیروں میں محطینے والو زندگی غم کے حجابوں میں نہاں ہوتی ہے (نامعلوم) عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے (مومن) عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے (اقبال) (E) غالل جھے گریال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹادی (نامعلوم) اس نے چیڑی مجے ساز دینا عمر رفتہ کو آواز دینا (صغی) غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدہریں جو ہو ذوق لکٹیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں رنجریں (اقبال) غریب و سادہ و رنگیں ہے داسان حرم نبایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمعیل (اقبال) غم ہتی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج شمع ہررنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک (غالب)

غیر کے حیب کو بیاں کرنا در حقیقت یہ خود سائی ہے (دواکررای) (ف) فرقہ بندی ہے کمیں اور کمیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں (اقبال) فنا کا ہوش آنا زندگی کا دردس جانا ( برج نارائن چکبست) اجل کیا ہے خمار بادؤ ہستی اترجانا فرشتوں نے سجدہ کیا ہے (صفی) حقیقت میں انسان کیا چیز ہے فرد کائم ربط ملت سے ہے تہا کچے نہیں (اقبال) موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچے نہیں قوم مذہب سے بے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں (اقبال) حذب باہم جو نہیں محفل الجم بھی نہیں قسمت تو دیکیمو ٹوٹی ہے جاکر کماں کمند ووچار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا (قیام الدین قائم) قوم کے غم میں ڈنز کماتے ہیں حکم کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہیں مگر آدام کے ساتھ (اکبراله آبادی) قوت عشق ہے ہر بہت کو بالا کردے (اقبال) وہر میں اسم محد سے اجالا کردے قباری اور غفاری ، و قدوسی و جروت (اقبال) یہ بھار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلماں قتل حسین اصل میں مرگ بزیر ہ

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد (ممدعلی جوسر) تدرت کو ناپند ہے شختی زبان میں (نامعلوم) پیدا ہوئی نہ اس لیے بڈی زبان س قریب ہے یارو روز محشر چھیے گا کشتوں کا خون کوں کر (اميريتنائي) جو چپ رہے گی زبان خنجر ابو یکارے کا آسٹیں کا کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا (اقبال) لگاہ مرد مومن سے بدل جاتی بیں تقدیریں کماں میں اور کماں یہ نکبت گل م میری مبریانی (نامعلوم) سيم ر ـرر کل جو رکھتے تھے سرپہ تاج کا محاج آج وہ فائحہ کے ہیں محتاح (خواجه شوق) کی گر محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں (اقبال) يه جال چيز ہے کيا لوح و قلم تيرے بيں کی کا رزق رک سکتا ہے درخلاق اکبر سے (صغی) منی پتمر کے کیرے کو غذا لمتی ہے پتمر سے کس قدر تم یہ گراں صح کی بیداری ہے (اقبال) ہم سے کب پیار ہے ہاں بیند تہیں پیاری ہے کوئی قابل ہوتو ہم شان بنی دیتے ہیں و و و دنیا ہمی نئی دیتے ہیں (اقبال) کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے (اقبال) مؤمن کی یہ پہوان ہے کہ کم اس میں ہیں آفاق

کر بلبل و طاؤس کی تعلیہ ہے توبہ (اقبال)، بليل فقل آواز يي 80 ن فقط رمك کی کے منے سے نہ لکل ہمارے دفن کے وقت ان ہے خاک نہ ڈالو یہ ہیں ہائے ہوئے (اميريينائي) کر خمیرہ نہیں ہے سبب نمعینی میں (نامعلوم) زمین وصور رہے ہیں مزار کے تابل کس منہ سے جادیے غالب کو گر نہیں آتی (غالب) کوئی کیوں کس کالجمائے ول کوئی کیوں کسی سے نگائے ول (عغر) وه جو پہنے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی برحا گئے مگ نہیں کرمگ ہے یہ کل ون کو دے اور رات کے خوب سودا نقد ہے (نظیم اکبر آبادی) باتھ دے راس باتھ کيا ڈر جو ہو ساري خداتی مجمی مخالف (محدعلی جوسر) کانی ہے اگر ایک ندا میرے لیے ہے كرسكة نخ جو لينے زمانے كى امامت (اقبال) وہ کہند دماغ لینے زمانے کے بیں پیرو کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا (اقبال) اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہوں یا چنگیز کیوں گروش مدام سے گھرا نہ جائے دل (غالب) انسان موں پیالہ و ساخر نہیں ہوں میں کچ لوگ مخوری دور تک انچے گئے مگر ہم جس کے ہوسکس کوئی ایسا نہیں کھا (بشيم بدر)

کوں فزاں سے گمراکر آٹیاں بدل ڈالے عُم كو ابر رحمت كا انتظار كرنا تما (حیات دارتی) کیے کیے الے دیے اليے وليے کيے بوكخة کار گاہ دنیا کی نبیتی بھی ہتی ہے اک طرف اجراتی ہے ایک سمت بستی ہے کون ہے جو نہیں حاجت کس کی حاجت روا کرے کوئی کوئی برم ہو کوئی ابخن یہ شعار اپنا قدیم ہے جهاں ، وشنی کی کمی ملی وہیں اک چراغ جلادیا (کلیم عاجزیشنه) کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے جو اپنی فکر میں گزرے وہ زندگی کیا ہے (افرلکھیوی) اگ) گل کمینکے بیں اوروں کی طرف بلکہ عمر مجی اے خانہ برانداز چن کچے تو ادمر بھی (رفع سودا) کھٹا سکتا نہیں کوئی بھی اس کو خدا جس کو بڑھانا بھابتا ہے (صغی) کو باتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و بینا مرے آگے (غالب) گیا شیطان مارا ایک مجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس تجدے میں سرمارا تو کیا مارا (زوق) گا بینما ہوا خدمت اذاں اور کیجے میں اٹھا کے پھونک دی لائے تھے ماقویں برہمن کو (اقبال)

مگوں میں رنگ مجرے باد نو بہار (فیض) طے بھی آؤ کہ گھش کا کاروبار طِلے پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری (اقبال) زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری لائی حیات آئے قضا لے حلی این خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی علے (زوق) سنیے فسانہ فرقت مجھ سے (واغ) نے یاد دلایا تو مجے یاد آیا (م) مدعی الاکھ برا پھاہے تو کیا ہوتا (نامعلوم) دی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بر رکھنا (اقبال) ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوساں ہمارا موت کو محجے ہیں غافل اختیام زندگی (اقبال) ہے یہ شام زندگی ، مع دوام زندگی مسجد تو بنادی شب بمرسی ایمان کی مرارب والوں نے (اقبال) من اپنا برانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے مبدیں مرشیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے (اقبال) لیعنی وه صاحب اوصاف حجازی ند رہے من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو مجر جاتی مہیں (اقبال) تن کی دولت جھاؤں ہے آتا ہے دمن جاتا ہے دمن موت ایک زندگی کا وقفہ

116

مس ہے ماسیر اقبال این کشت ویراں سے (اقبال) ذرا نم ہوتو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتی نہ چیٹر اے نکبت باد بہاری راہ لگ این (انشا) نجمے المکھیلیاں موجمی ہیں ہم یزار بیٹھے ہی<u>ں</u> کھیل اے داغ یاروں سے کمدو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے (داغ دېلوي) نہیں تیرا نشین قصر سلطانی کی گنبد بر (اقبال) توشاہیں ہے بسیراکر بہاروں کی چٹانوں بر نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے (اقبال) جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے پہاں تما دام سخت قریب آشیانے کے اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے (غالب) خدا بی ملا نه وصال صنم . نہ رادمر کے رہے نہ اُدمر کے رہے (مومن) نکلنا خلد ہے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت ہے آبرہ ہوکر ترے کوچ سے ہم نگلے (غالب) منسي آتي جو ياد ان کي مينوں تک منسي آتي (حسرت مومانی) مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں نہ جانا کہ دنیا ہے جاتا ہے کوئی (داغ دبلوی) بزی دیر کی مہرماں آتے آتے ند ساتھ دے سکس کی یہ دم تورتی ہوئی سمعیں (شاپدمىدىقى) نتے چراخ جلاؤ کہ روشیٰ کم ہے نادان جمعے گریال یہ دیتا ہے منادی (نامعلوم) گردوں نے گوری عمر کی آک اور محمطادی

نہ شکوہ دوستوں کا سن نہ دشمن کی شکایت کر اگر عرت کا طال ہے تو خود مجی اپنی عربت کر (صغی) یر تشین اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہوجائے (سعدشهیدی) نشہ پلاکے گرانا تو سب کو آنا ہے (اقبال) مرہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تمام اے ساقی نه گل اپنا نہ خار اپنا نہ ظالم باخباں اپنا بنایا آہ کس گلفن میں ہم نے آشیاں اپنا (نظیر اکبرآیادی) نہ ایران میں رہے باقی نہ توران میں رہے باقی (اقبال) وه بندے فقر تما جن کا ہلاک قیر و کسری نماز و روزه و قربانی و عج (اقبال) یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے (و) وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہوکر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہوکر (اقبال) وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود (اقبال) یہ مسلماں ہیں مجنحیں دیکھ کے شرمائیں یہود وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تما (فيض احد فيض) وہ بات ان کو بہت باگوار گزری ہے وائے ناکائی متاع کارواں جاتا ریا (فیض احد فیض) کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا وہ پھول سرچرما جو تھن سے نکل کیا (شہیدی) عرت ملی اے جو وطن سے نکل کیا

وائے ناکائی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا خواب تما جو کچے کہ دیکھا جو سا افسانہ تما (خواحه میردرد) وہ آسیں گر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے (غالب) کبھی ہم ان کو کبھی لینے گمر کو دیکھتے ہیں وہ سحر جس سے لرزما ہے شبستان وجود (اقبال) ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانب جاتی تھی (اقبال) اسی کو آج ترسے ہیں ممبر و مبراب ول جدم دمکیم رہے ہیں ، سب ادمر دمکھ رہے ہیں ہم و کیمنے والوں کی نظر کو دیکھ رہے ہیں (نامعکوم) وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے (غالب) مرے بتخانے میں تو کعبہ میں گارو برہمن کو وہ جیادت کو مری آئے ہیں لو اور سنو (واغ) آج ہی خوبی تقدیر سے حال انجا ہے ہزار بار جو مانگا کرو تو کیا حاصل رعا وہی ہے جو دل سے مجمی نگلتی ہے (دارغ دیلوی) ہے ترک وطن سنت محبوب الحیٰ (اقبال) رے تو مجی نبوت کی مداقت یہ گواہی بزاروں خواہشیں ایس کہ ہر خواہش یہ وم نظے (غالب) بہت نظ مرے ادمان کیکن میر بھی کم نظے ہم کو ان سے وفا کی ہے جو نہيں جانتے وفا کيا (غالب)

ہم دہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر ہنیں آتی (غالب) ، م نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن خاک ہوجائیں گئے ہم تم کو خبر ہونے ک (غالب) ہم آہ مجی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ قبل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا (اکبراله آبادی) بائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثمابت ہوا خواب تما جو کچہ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تما (خواچه میردرد) ہر نفس عمر گذشتہ کی ہے میت فانی (نانی) زندگی نام ہے مرمر کر جیے جانے کا ہزاروں سال نرگس اپنی ہے نوری پہ روتی ہے (نامعلوم) بڑی مشکل سے ہوتا ہے مجن میں دیدہ ور پیدا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام (احمد رپه تاب گژمی) وہ قتل مجنی کرتے ہیں تو یاجاتے ہیں انعام ہمیں سے رنگ گلساں ہمیں سے رنگ بہار ہمیں کو نظم گلستاں پہ اختیار نہیں (ساحرلد حیانوی) یارب دل مسلم کو وہ زندہ ممنا دے (اقبال) جو روح کو تزیادے جو قلب کو گرما دے یہ جبیں چک رہی ہے ذرا دل بھی دکیم زاہد (نامعلوم) جو مگہ ہے روشیٰ کی وہیں روشیٰ مہس ہے یہ برم منے ہے یاں کوناہ وستی میں ہے محرومی (شاد عظیم آبادی) جو بڑھ کر خود اٹھالے باتھ میں وہ جام اس کا ہے

یہ مچن نوں بی رہے کا اور ہزاروں جانور (بهادرشاه ظغر ائی اپی یولیاں سب یول کر اڑھائیں مے عباں رہنے کی مہلت کوئی کب پاتا ہے (حالي) آگا ہے اگر آن تو کل بیانا ہے یہ اندحیرے کے عذکرے کب حک دوستو روشنی کی بات کرو (مامعلوم) بوں تو سد بھی ہو ، مرزا بھی ہو ، افغال بھی ہو (اقبال) تم سمی کچ ہو ، بناؤ تو مسلماں مجی ہو یارانِ تیزگام نے مزل کو جالیا (حالي) بم محو نالہ۔ جرس کارواں محکم ، ممل ہیم ، محبت فاتح عالم مح نالہ جرس کارواں رہے (اقبال) جاد زندگانی میں یہ بی مردوں کی شمشیری یہ شہادت گہہ الغت میں تھم رکھنا ہے (اقبال) لوگ آسان مجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ راز کی کو نہیں معلوم کہ مومن (اقبال) قاری نظر آیا ہے ، طبقت میں ہے قرآن یہ رتبہ بلند کھ جس کو مل گیا ہر مدی کے واسلے داردرس کمال (ر ند) پہ لازشیں ہی سنجلنا کچھے سکھادیں گی (حنية ميرنمي) تدم تدم یہ سیاروں کا منہ نہ دیکھا کر یہ کمہ کے ول نے مرے وصلے برجائے بیں فوں کی وموپ کے قبلے فوقی کے ساتے ہیں (مابرانقادری) بندگ خداتی ، وه بندگی محموقی (اقبال) يا بندة نعدا بن يا بندة زلمنه

قواعدى کچھ چھوٹی مگر صروری باتیں : 🚤 🌡 ضمیمیہ ۔ صحیح لکھیے و کیمنا سے در کھانا ، در کھلانا۔ سکیمنا سے سکھانا ، سکھلانا دو دو آتے ہیں لیکن د کھلانا اور سکھلانا زیادہ قصبح نہیں سکھے جاتے سپھی مال بتلانے کا ہے۔ ڈو بنا ، بھیگنا ہے ڈبانا ، بھاگانا اب غیر قصیح شمار کیے جاتے ہیں -اس کے بحائے ڈیونا، مجگوناکتے ہیں۔ دیا ، پڑھا ، لکھا، رکھائے آگے ، "ہوا" بڑھانے سے اسمِ مفعول بنتا ہے -جس پر فعل یعنیٰ کام کااثر ہو تاہے۔ جیسے دیا ہوا، پڑھا ہوا، لکھا ہوا۔ بجہ کری کے نیچے دباہواپڑاتھا،اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر واضح نہیں ہے کمی " ہُوا " کو تھوڑ دیتے ہیں - جیسے بحیہ کری کے نیجیے دبابڑا تھا ، اس کے باتھ کی لکھی تحریر واضح نہیں ہے۔ ، وقت ، ناپ ، تول ، گنتی ، قیمت ، سمت کے انفاط کے بعد حروف ربط " میں ، کا ، کی ، کے ، ہے ، تک آفیل تو جمع کے موقع پر واحد استعمال ہوتے ہیں مجیبے وہ چار برس سے غائب ہے ، شیروانی تین گز میں بنتی ہے یہ میزسو روپے میں ملے گا ، تملہ دو طرف سے ہوا سہباں چار برسوں ، حمین گزوں ، سورور یوں ، د و طرفوں کمناغلاہے۔ کچہ اسم الیے بھی ہیں جو دامد ہونے کے باوجو د تعداد میں جمع ساستعمال ہوتے ہیں - جیسے معنی (اس کے کیامعنی ہیں ؟) ، دام (کماب کے دام کیا بين ٢) ، نعيب ، درشن ، اوسان وخيره -بعض الفاظ جو عربی میں جمع میں ار دو میں واحد استعمال ہوتے میں - جیسے اصول ، احوال ، تحقیقات به ایک شیشے کی نلی لکھنا درست نہیں ، شیشے کی ایک نلی لکھنا چاہیے ۔ ممل ک ایک ٹوبی کی جگہ ،ایک مخمل کی ٹوبی نہیں لکھنا چاہیے۔ يرقع - موقع - مطلع - مقطع - معرع - موض - مطبع --- جمع كي صورت مين اور محرف صورت میں ان کے آخر میں "ے " کا اصافہ کیا جائے گا جیسے مطلع میں ، مقطع میں ، موقع پر ، دومعرع ، تین برقع -

0

0

### حرف" کو" کااستعمال سکھیے:

(F)

(۱) جب فعل کا ایک ہی مفعول ہو اور ذی عقل ہوتو مفعول کے ساتھ "کو" آیاہے - مثلاً زیدنے بکر کو مارا - اگر مفعول ذی عقل نہ ہویا ہے جان ہوتو "کو" نہیں لاتے - مثلاً زیدنے سانپ مارا (سانپ فیر ذی عقل) زیدنے کتاب پڑھی (کتاب ہے جان) -

" میں نے ایک آدمی دیکھا "ممج ہے -لیکن جب آدمی کا نام لیا جائے یا

کوئی تخصیص ، اشارہ ، اصافت و خیرہ پیدا کریں تو "کو "لانا ضروری ہے مثلاً زید نے بکر کو دیکھا ، میں نے تھوڑے ہی کو دیکھا (" ہی " مرف

تخصیص ہے) میں نے اس تھوڑے کو دیکھا ("اس" اشارہ ہے) میں نے

تمارے تھوڑے کو دیکھا ("تمارے "معناف البہہے)-

فعل متعدی کے طور پر مجبول میں فاعل نامعلوم ہو تا ہے اور مفعول قائم
 مقام فاعل ہو تا ہے اس کے ساتھ "کو "نہیں آتا - جیسے کتاب کھولی گئی ،
 چور پکراڑ گیا۔ کتاب کو کھولا گیا، چور کو پکڑا گیا نہیں لکھنا چاہیے -

## حرف ہی کے استعمال کے قاعدے:

(۱) محرف " بی " فاعل اور علامت فاعل " نے "، مقعول اور علامت مفعول "کو " ، جار اور مجرور کے درمیان استعمال کیا جا تا ہے - جیسے خالد ہی نے کہاتھا، میزی پر رکھاتھا، گھری ہے آیا ہوں-

(۲) جب منمیر فاعل واقع ہوتو علامت فاعل کے بعد " ہی " لاتے ہیں ، جیسے میں نے ہی کہاتھا-

### حرف نے کا استعمال منع ہے

لانا ، لے جانا ، بحولتا ، دولتا ، شرماناکے ساتھ " نے "نہیں آیا۔ جیسے میں کیا ہا ، وہ قلم لے گا ، وہ قلم کے جان قلم لے گیا ، میں بولا تھا ، میں تمحار انام نہیں بحولا کے بجائے میں نے کا یا ہے ، اس نے کچہ شد بولا اس نے سبق جمولا ہے لاکے نے بہت شرایا کچہ شہ کہا۔ نہیں لکھتا چاہیے۔

دونوں جائتو پر منا، مجمنا، جیتنا، بارما، بکارما، سکیمنا، بدنا کے ساتھ نے اورا یا م

مختصر- مگراہم

بع سفحات پر مشتمل ایک جیبی سائز نوٹ بک مروقت ساتھ رکھیے - اس میں سائنس، ایامنی کے منابط، دوسری زبانوں کے انفاظ کے معنی، مشکل سے یاد ہونے والے مواد کے اہم جھے نوٹ بک کی ایک جانب لکھ کردکھیے -جب بھی موقع طے نوٹ بک میں دیکھیے رمیں تو یاد کرناآسان ہوجا تاہے -

نوٹ بک کی دوسری جانب پڑھنے میں یا سننے میں آئی ہوئی اہم باتوں کو بروقت نوٹ کر نا بعد میں کام آباہے۔

مرف خوب بڑھے والے طلبہ ہی ہے دوستی رکھیے کیوں کہ اس سے مسابقت کا جذبہ بیدا ہو تا ہے اور خود میں بھی خوب بڑھنے کا شوق پیدا ہو تا ہے ۔سست اور کاہل طلبہ فیر تعلیم اور بیکار باتوں میں دلچی رکھتے ہیں۔ان سے ملاقات اور دوستی پربے کار باتوں میں شامل ہونابڑتا ہے۔اس سے تعلیمی زبانے کا آپ کا قیمتی وقت صائع ہوجاتا ہے۔

اپنے ساتھیوں پر کسی بھی قسم کی تنقید ، طرزو طعنے سے پر بیز کچیے -اس لیے کہ دو سرے بھی اس کا مختی سے جواب دے سکتے ہیں اس سے ، محکڑے اور دشمنی کا ماحول ہے: گا-اس کی وجہ سے بہت زیادہ جسمانی توانائی صرف ہوجاتی ہے - مجر پر دھنے بیٹھنے پر مضمون کی طرف فوری توجہ دینا مشکل ہوجاتا ہے -

دوران گفتگو كوئى بحث پر اتر آئے تو آپ اس بات كو نظر انداز كھيے اور ہوسكے تو وہاں سے بہت جائى ہوسكے تو وہاں سے بہت جائى ہو ان ان بہت زياده مرف ہوتى ہو دماغ ميں تناؤ اور دل براو مع برتا ہے اس سے كوئى بھى كام شروع كرتے ميں بہت وقت لكتا ہے ۔

میں بہت وقت مداہے۔ کسی بھی صورت خصر آنے کے مواقع سے بچنے کی کوشش کیجیے ، کیوں کہ اس سے بھی ذہن منتشر ہو تاہے۔

اگر آپ کو بھی ہی ہے صد ہونے کی حادث ہے تو نماز ، تلاوت قرآن کے ساتھ روز ارد کی دینی کتاب کے ایک آوہ صفح کا مطالعہ یا ہفتہ وار کی دینی جلس میں بیٹنے کے لیے کچہ و قدت فار فی کیجے - اس سے آپ کا ذین ساتھ نوام ہوجا آہے - ممکن ہوتو مہینے میں ایک بار یا بردی بھٹیوں میں لیے گر کے بردوں کے ساتھ یا مقاتی بردوں کے ساتھ قریب کے مقامات کو تبدیلی مقام کے طور پر سیر کو جائے ہے جی آپ کی ذمنی صحت اور حصول سکون کا ذریعہ ہوتا ہے - اساتھ ہ ما حادثی بردوں اور دیگر عمر رسیدہ ٹو گوں سے مسکراتے ہوئے ، نوش اخلاقی اور ادب سے ملے یہ جی ذہنی تناؤ کے دور ہونے کا ذریعہ ہے -

ا ملی تعلیم کے صول اور دنیا میں بڑے کام کرنے کے لیے صروری ہے کہ دماغ فارغ

أور پرسكون رہے -اس كے ليے صرورى ہے كہ برے خيالات مثلاً دوسروں كے تعلق سے نفرت، برى سوچ اور برا گمان د ماخ ميں شدرہے - بانى ہوميو پنتمى ڈاكرشنى مين كے نتبول برے خيالات سے "سورا" (Psora) نام كامر من ہو تاہے جو زكام، پيٹ كا درد، دروسر، مركى ، پاگل پن اور بے شمار بيماريوں كى جرہے -

ہپتالوں میں انتظار کے موقع پر، بس یاریل کے مغرکے دوران مطالع کے لیے وری یا فردری کتاب کاساتھ رکھنامغیدہے-

دسویں اور انٹر میڈیٹ کی تعلیم کے دوران کرکٹ میں زیادہ وقت دیتے والوں کو اکٹر قیل ہوتے یا کہ میں زیادہ وقت دیتے والوں کو اکٹر قیل ہوتے و نکھا۔ ٹی - وی میں کرکٹ میلیوں یا کہانی کے سیریل زیادہ دیکھنے والوں کا بھی بہی حال دیکھا گیا۔اس لیے کہ انھیں پڑھائی کے لیے کم وقت ملتا ہے اور مطالع کے دوران ٹی - وی میں دیکھی ہوئی چیزی ذہن کو متاثر کرک توجہ کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ٹی - وی دیکھنے کے بعد بعض مرتبہ طلبہ خصوصاً 13 آ 18 سال محروالے نوجوان ہوائی تلعوں کی سیرمیں لگ جاتے ہیں اور کتاب سامنے رکھی رہتی ہے۔

آ موں اور نویں جماعت کی مجلیوں میں کسی ماہر خطاط کے ذریعہ خوش خلی سکھیے آگے الیے طلبہ کی بڑی قدر ہوتی ہے -

مدرسہ ، کالج ، امتحان بال ، ریلوے اسٹیشن یا کسی صروری جگہ جانا ہوتو استاہ کے انگلیں کہ آدھ گھنے بہتے ہی جمعن اوگوں کے آدھ گھنے بہتے ہی بہتی سکیں وریہ آخری وقت لطنے میں جلد بازی سے بعض اوگوں کے معدے میں ترھ براہ جاتا ہے ۔ آنتوں کی حرکت سے ماعلے جانے کی شدید صرورت برخ جاتی ہیں ۔ بعض اوگوں کو تحرتمری بھی شروع ہوتی ہے ۔ صروری چیزس لینے سے رو جاتی ہیں ۔ غلطیاں سرزد ہونے لگتی ہیں ۔ ایسے وقت اگر آپ اسکوٹر پر جارہے ہوں تو آپ گاڑی کو تیز دوڑا کی ہیں تا ہے۔ دوڑا کی گری اسکوٹر پر جارہے ہوں تو آپ گاڑی کو تیز دوڑا کیں گئے۔ اس سے حادثے کا امکان رہتا ہے۔

سالکل یا اسکوٹر پر جاتے وقت بار بار تیزی ہے اوور شیک در کیجے الیا کرنے پر دور افق خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دل پر خراب اثر پڑتا ہے خطر ناک حادثات کا امکان رہ سکتے آباد ہوں میں اسکوٹر اور موٹر سائیکل در میانی رقبارے جلائے ، تیز جلاتے وقت اچائک کوئی گاڑی یا سائکل سوار بازوی گئی یا سڑک ہے لکل کر سائٹ آجائے تو فوری گاڑی روکنے پر سرکے بل گرستے ہیں ۔ بعض مرتبہ بریک کا ناقعی تار بجی فوری بریک لگنے پر ٹوٹ جاتا ہے ۔ ڈیل سواری میں اس کا امکان بہت ہ تا ہے۔ ۔

- گرے باہر لکتے وقت جیبی نوٹ بک میں اپنے مکان کا ت ، اپنا یابادس کا فون غمر مزور لکھ
   رکھیے لپنے خون کا گروپ بھی لکھنا مرد بہتر بات ہے کسی بھی صاد نے کے وقت یہ بہت
   کام دیتے ہیں -
- مطالع کے وقت کر کو سید می رکھیے کر کو جمکائے رکھنے سے کر کا عاد مند ہوسکتا ہے دور ان مطالعہ کم از کم ایک گھند بعد کرسی اٹھ کر پہل قد فی کیجیے مسلسل پیشنے سے
  آئندہ کر کو نقصان ہوسکتا ہے حرکت سے کرکے جوڑوں کے Cartilage کو پر ورثی
  آئندہ کر کو نقصان ہو تی ہے نماز سے ہونے والے کئ فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ
  جم کے تمام جوڑوں کو آگئیوں ملتی ہے -
  - 4 ما 6 بنج شام کچه وقت وارالطالعد كيلي بهى ركهيد قملف اخبارات اور رسائل كو بشعف سے خاموش مطالع كى عادت برك كى - مزاج ميں دُسپلن بيدا بوكا - معلومات وسيع بول كے جو تحريرى اور تقريرى مقابلوں ميں كام آئيس كے -
  - کمفی کیمار آپ کے مقام پر ہونے والے مقاعروں اور ادبی جلسوں میں شرکت کیجیے اس سے آپ کی زبان درست ہوگی نے الفاظ کا ذخیرہ بڑھے کا المیے مقاعروں میں بڑوں کے قریب بیٹھیے ہوشگ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے پریہ فوائد حاصل نہیں ہوتے -
  - استطاعت ہوتو اردو کا کم از کم ایک اخباریار سالہ مرور فرید کر بڑھے۔ بچپن میں بچوں کے رسالے بڑھے رہنے سے ادبی ذوق پروان چڑھے گا۔
  - مدرے یا کان کی جانب سے ہونے والے سماجی خدمت کے کیمیوں میں بٹرکت کیجیے برطوں کی سمبرستی میں ہونے والے گروپ پروگراموں میں شرکت سے مزاج میں ڈسپلن پیدا ہو گا مزاج میں چڑچڑا پن اور خصہ ہوتو وہ آہستہ آہستہ کم ہو گا۔

#### ا یک مشوره

بہتریہ ہے کہ طلبہ مادری زبان (بعنی اردو) میں دسویں تک پڑھیں پھر انٹر میڈیٹ اکٹر میڈیٹ اکٹر میڈیٹ اور انٹر میڈیٹ اور انٹرین میڈیٹ میڈیٹ میڈیٹ میڈیٹ میڈیٹ میڈیٹ میڈیٹ میڈیٹ اور انٹرین اور متعانات متعلقہ مضامین کے لکچراروں کا بھی اکٹرکلوں میں بروقت انتظام نہیں ہوتا۔ انٹرین امتعانات بھی انگلسندی میں ہوتے ہیں۔ دسویں تک اردو (مادری زبان) میں بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں انگلسندی سے زیادہ اردو میں لہتے تمیانات کو آسانی سے ظاہر کرسکتے ہیں۔ علاوہ ازیں دین کتب اردو ہی میں زیادہ ہیں۔

### تعارف إبنا\_\_\_\_\_!

نام : خواج عُمر والدكانام : لعل محدصاحب

والده كانام : احمد بي بي صاحب

تاریخ پیدائش : ۲۳/ جنوری ۱۹۳۹ء

جائے پیدائش : منده (موضع) ضلع نلگنده

تعلیم: ایم-ایس ی (عثمانیه) ،ایم -ایز (بونا)

سفر ملازمت ۱۹۵۸، تا ۱۹۵۳، بحیثیت استاذ (بائی اسکول) جولائی ۱۹۷۳،

تا ۱۹۹۲ء جونیر لکچرر ، اگسٹ ۱۹۹۲ء تا دسمبر ۱۹۹۹ء لکچرر (گورنمنٹ ڈگری کلخ) بتاریخ ۳۱/ دسمبر

ر وور سے ۱۹۹۸ء ریٹائر منٹ ۔ فی الحال لکچرر شاداں کالج، حید رآباد ۔

تالینی و تصنیفی سفر : ۱۹۷۷ء سے شروع ہوا۔

ز بانوں سے واقفیت

مشاعل

تالیفات و تصنیفات : پہلی جماعت سے انٹر میڑیٹ تک نصابی کتب، درسی کتب کا انتظامت کے انتظامت کا میں جاتا ہے۔ کی شرصیں ، ورک بک ۔ کل تعداد چھیالیس جن میں جار

ی سرین، ورت بعث به می میروند. در طع مین -

ربم رطلبه (بهلاایڈیشن ۱۹۸۳ء)

تعافتی اسفار : سری لنکا (۱۹۷۰) امریکه ، کینیدًا ، انگلیندُ (۱۹۸۰) تعمالی

لينڈ، بنگاديش ( ١٩٨٥ء) ، ترکی ( ١٩٩٠ء ) ، امارات متحدہ

عربيه (۱۹۹۳ء) ، حج بست الله (۱۹۹۵ء)

بشمول اردو تیره زبانیس حن میں مامل ، بنگلا ، تعاتی ، طاتی ، زبان انڈو نیشیا ، ترکی ، ازبک ، فرنج ، فارسی ، عربی ، تلکو ،

قابل ذکر ہیں۔ کمپیوٹر کی زبان (BASIC) مزید برآن علاوہ تدریس، تصنیف و تالیف اور ہومیوطب کی پریکٹس

\_\_\_\_\_

# تشكران كا\_\_\_\_\_!

#### حن سے استفادہ کیا۔ حن سے متاثر ہوا

اساتذه كرام . مبدالمانق صاحب مسافر نكتذوي ( بارخ و حِزاویه) ، عبدالوحید صاحب وحيد (اردو) ، المحاق خال صاحب (رياضي) ، عبدالقادر صاحب (الكريزي ، تاريخ و حزافي) موظف، مولاناسید عزیزالدین صاحب قاسمی نگننژوی ، محمود حسین صاحب (سائنس)

ا د بی شخصیتتیں ، مدیران ، صحافی عابد علی خان مرحوم ، مجوب حسین مگر مرحوم ، سید و قار الدين دير "دبه نمائے دكن " ، زاہد على خال دير "سياست " ، خان بطيف محد خال دير " منعف ، ك - ايم - عادف الدين مدير "بماراعوام " ، يتدر سرواستو سابقه واركر اردو اكيدي آند هرا پردیش ، معتظر مجاز - سنارے ( بدم شری ، کیان پیٹھ ایو ارڈیافتہ) ، اعظم راہی ، حسن فرخ ، تعلب سرشاد ، سعيد شهيدي ، تطيرعلي عديل ، حفيظ مير منى ، علتمه شيلي (كلت) شُعبه طب: ﴿ وَاكْرُها مِه عَلَى عَالَ ، وْ اكْرُعبد السِّينِ ، عَلَيم ظبور الحن مرحوم ، وْ اكْرُطْغر

(مجوپال) ، ڈاکٹراخر عزیز (پرونسیر پیتحالوجی) ، ڈاکٹرعبد الحکیم (نیویارک)-

شعب تعليم: أكروزارت رسول نيان ، ۋاكريوسف كمال (پرونسرعثمانيه يونيورسيّ) ، محمد عوث كارى مرحوم ، عبد المنان اسپيشيل آلسيرار دو ، سيد عبد المنعم (پرنسېل شاد ال جو نير كالج) مسعودين سالم ( وْازْ كَرُار دو اكبيرْ يَى آند حرايرديش) ، م - ق - سليم ، مشفق الرحمان (پرونسير فزکس ، ڈھاکڈ) ، پرونسیرناد رعلی خاں (علی گڑھ) ، پرونسیرانور کمال (شعبہ طبیعیات) ، پرونسیر حديل احد (بايو فزكس ، تطام كلغ) ، محد رضى الدين معظم (موظف) ، سيد تعبيرالدين لكجرد (تطام آباد) ، نورشیدعلی (شعب ترج ، سالارجنگ میوزیم) - غلام حیدر صاحب (موظف) دُینی دُي-اي-ا، بين مجد اسماق (موهف بالسلي)

ويني و دعوتي تخصيفي مولانا الوالحن على ندوى ، شيخ الحديث محد زكريا مرحوم ، حكيم الامت نحمد انثرف على تحانوي ، إبوالحسنات حعزت عبدالله شاه صاحبٌ ، حعزت انعام الحسن صاحب مرحوم ، مولانا محد عمر صاحب پالنبوري (مرحوم) ، نعيم الله حال صاحب ، و بن سكريرلي محكمه كانون (موظف) ، مفتى اشرف على صاحب (مهتم سبسيل الرشاد بنظور) مولانا شريف حسين ترخی (مرحم) ، مولاما نیرد بانی (مرحم) ، حاجی صنیز مرحم (کولبو) ، محد صنیف تا ج (بنکاک) ، پرونمبیر عبدالرقیب (شکاگو) ، حسام الدین ماهر نفسیات (استنبول) ، حابی عبدالنقیت انجنیر (دُها كه) ، حاجی يوسف نمال (بنكاك) ، مولوي عبدالقادر مترجم اردو ديني كتب (كيرالا) ، هاجي موى ما جر (كوچين) ، مولادا رصوان القاسى ، مولادا نعالد سيف الله را تدانى ، (محمد انس وبلوى مالك ادارهٔ اشاحت دينيات) ، كمال الدين صاحب (كيرانوي) مقيم دو بني ، مولانا حميد الدين عاقل حساقی ،عبدالقيوم جاويد نکچرر (موظف) ،صوفی غلام محمد صاحب (مرحوم) ، احمد عبدالمقيت